### ببادگارای ج سرعب راجها ایجادی

شاه وَلَيُّ ٱللهُ البِيرِي كَامِلُمُ فَي اللهُ البِيرِي كَامِلُمُ فَي اللهُ البِيرِي اللهِ المُعْلِمِينَ اللهُ

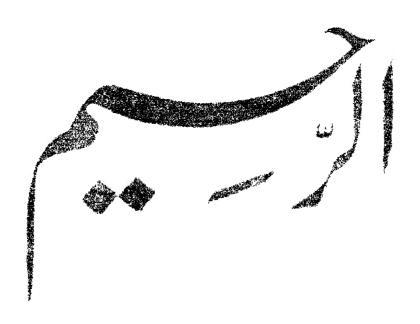

شعبة نشروا فاعت فاه وَنَ النَّهَ أَكِيدًا في المدرجيدرآباو

مجلسُ الحامة واكثر عبدالواحد في الحوماً مخدوم أبيث احمد منك بنير:

## الح يمنياد

| نمبرا         | لمابق ربيع الاول ميميام       | ماه جون ٢٠٠٨ عرم              | جلد          |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| فهرست حكناهين |                               |                               |              |
| ۲             | مدير                          |                               | مثنيات       |
| 11            | مرزا مجدد على بيگ             | الندكى تعليات كے              | ث، د لي      |
|               | ا برا مخد المراد الم          | تنفیادی مبلو<br>سر در منازدار |              |
| 49            | مولننا الهي نخش جارالتدايم اس | رکے معامشی ارتفلک             |              |
|               |                               | ۔ تفابی دنعارتی نوٹ<br>م      | - •          |
| ساما          | موللناسيد كاللم علىتاه        | ه ولى النّدوهسلوي             |              |
|               |                               | ، قرآنی خدمات                 | 5            |
| 84            | مولننا محسداسكم               | لر کے سخد بدی کارنامے         | شاه ولي الأ  |
| 44            | عبدالوحيدصدلقي - ايم - إس     | رداديكا تعمدودلت              | شاه د بي الأ |
| 10            | مر۔ س                         | مو                            | تتقيدونها    |

## شالك

حضرت شاه ولى الله محك بيفام كو عام كريف ا مداس مدنت كى عملى نه ندكى بي شعل راه بنانے کے شاہ ولی الند اکیڈی نے مرسی سے ہمارسی تک حید رآبادیں سینار كالهنام كياسما- ت و في النه اكيدى ١٩ ١٥ عسك ادائل بن قائم بهوى تعى - أسس پانتے سال کے عرصہ ہیں اکیڈمی نے رسائل کے ذریعیہ ا در مضرت شاہ صاحب کی كا بي شائع كميك ولى اللبى تعليات سے خصرف باكستان بلك بورس برعظيم باك و بندكے على علقوں كومتفارون كرانے كى سلس جدوجبدكى اورا بنيس به و بن نشين كونے كى كيشش كى كه آج اس دور بين اسلاى ا جاركى و بن تحريك كابياب بوعق بع حیں کی اساس اٹھارویں صدی کے شروع میں حضرت شاہ ولی المترنے رکھی تھی جیگا سلسلکسی شکسی صورت بیں ان ووسوسانوں بیں برابرجاری ریاسے اورآج بھی اسس تحریک کے نام لیوا اور حفرت شاہ صاحب ادران کے فانوا دہ علمی کوا پامرت دورہما ما سنن والے سراکوں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ حرورت اس فکری وعسلی ادرا صلاحی وا نقلابی تخریک کا صحح تاریخی جائزه پینے ادر آج کے سائل ادر مالات عہد برًا بون كي الله الله ادر فعال شكل دين كيست. شاه ولى الله اكب لم ي ك تيام كاورا صل مقصدية تفاء اب تك به على خطدط براس مقصدك عصول بس كوشلا رہی اب وہ یہ جا بنی ہے کہ سیمیناروں کے ذریعہ اپنی اس وعوت کو لنت کے

#### ایک دسیع ترطیقے تک لے جائے۔

محکہ اوقات مغربی پاکستان کے ناظم علی ادر شاہ ولی اللہ اکیڈی کے جیست میں جناب محد معدد صاحب نے اپنے خطبہ افتتاجہ میں اکیڈی کے زیرا ہمام ہونے والے اس میں نیار کی صرورت اورا فادیت کا فکر کھے ہوئے فرایا کہ حصرت شاہ ولی اللہ کے افقائی فکر کا صرف کتابوں تک محدود بہاکا تی بنیں ۔ اس صورت یس عوام کواس سے استفادہ کریٹے کا بھی موقع بنیں مل سے کا اور خود سعود صاحب الفاظیں۔

"ایک بادی کوجواہنے کھیت ہیں اب بھی کسی رہنا کا مشظرے، جواسے فلغہ جات بھی سے ایک معولی بڑھے لکھے تخف کو جو زندگی ہیں رونق اور فوسشی لی و بیکنے کا سمی ہے کون بتائے گا کہ جن چیزوں کو دہ جگہ جگہ تلاش کرتا بھر رہا ہے دہ حضرت شاہ دلی الله کی ندلیات ہیں موجود ہے ۔ سوال نفاء حب کا جواب شاہ دلی الله اکیڈی کے کارکنون فی ندلیات ہیں موجود ہے ۔ سعود صاحب نے اس کا خیر مقدم کرنے ہوئے بتایا کہ یہ سینار کی صورت ہیں دیا۔ سعود صاحب نے اس کا خیر مقدم کرنے ہوئے بتایا کہ یہ سینار کی صورت ہیں دیا۔ سعود صاحب اس کا خیر مقدم کر سے باعث مسرت اس سینار کی صورت ہیں۔ ان کے نزدیک اکبٹری کے اپنے تحقیقی واشاعتی ہوگرام کی بہل فنط ہے۔ اسے صاحب مومون نے باعث مسرت میں فرار دیا۔ اور اس دان اور ایک نزدیک اکبٹری کے اپنے تحقیقی واشاعتی ہوگرام کے ساتھ سینار کی صورت ہیں جس نے کام کا آغاز کیا ہے اس سے شاہ ولی اللہ اکبٹری کے شریب نے وقت کہنے والے سناہ بمالہ چیم مرحوم کے مقاصد کی تکمیل ہوسکے گی۔

مودها دب نے اپنے خطبہ میں خاص طورسے شاہ ولی اللہ کی تعیابات کے ان پہلو مک برزوردیا، جن کا تعلق زیادہ ترمعاسفرے کی خوشی لی اورا فراد کی ذہنی د مادی پاکٹر گی سے بعد انبول نے بتایا کہ شاہ صاحب کے نزدیک معاشرہ کا نوشمال ہوتا اس کا فطری فاصل کے فامن ہے۔ کیونکہ اسی صورت میں افراد معاسفرہ کی جبانی ا در دومانی صوت قائم مسکتی ہے اور وہ اچھے افلاق کے مالک بن سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب معاشوے

بعاقد

کے سلنے اس کے قام افرادی کرسٹ بین و میراید معاشرہ کا زوال شروع ہو غریب بہت زیادہ غریب ہو جانے ہیں، تو بھرالیے معاشرہ کا زوال شروع ہو باتا ہے۔ سعود صاحب کے الفاظ ہیں، شاہ صاحب کے نزدیک لیلے معاسشوہ کا ختم ہو جا تا عزودی ہوتا ہے۔ اور تو و نفا و تعدر بھی اس کے سے وسائل منسوام کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ یہ معاشرہ جوردگی ہو چکا ہوتا ہے، ناپید ہوجل کا اوراس کی جگہ ایک مسالح اور محت مندمعا سنے مہ وجود ہیں آسکے۔

معزت شاہ ولی اللہ نے مکھلے کہ دمول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مغمدیہ بھی تھا اور آپ کے صحابہ کے مبارک یا نغوں سے آن سے نیرہ سول بیا اس کی جگئی۔

بناب مهمسعود صاحب نے اپنے خطبہ افتتاحیہ کا اختیام ان الفاظ سے کیا۔ آپ نے دنسہ مایا۔

شاه ما حب کا فلف عالگیرہے، وہ جس نظام جات کو پیش فرواتے ہیں وہ تھوس جاندار تقای اور الفلا بی ہے۔ اس اللے بجیے امیدہ کرشاہ ولی اللہ اکیڈمی نے شاہ ولی اللہ کے فلفہ کی اشاعت کا جو پردگرام بنا پلہے، اس سے فاطرخواہ نشا بگی گیاں گئے۔

سسیمینارک اس کے افتتامی ا ملاس کو چھوٹ کمرکل گیارہ نشستیں ہوہی ۔ جن ہو متاذ اہل علم ہے حریب ذیل مباحث پراپنے مقالے پڑھے ۔

فردا ور شاہ ولی الله سناہ ولی الله اور معاسفہ و سناہ ولی الله کے سیاسی اور معاشرتی انگار۔ ولی الله کے سیاسی اور معاشرتی انگار۔ ولی الله کی سریک د شاہ ولی الله اسکے معاشرتی واقتصادی افکار۔ مقالات کے بعدان پر تبھرے بھی کے گئے ہے۔ معاشرتی وائس چان المرج اب فاکم محدصالی قریشی صاحب نے

سیمینارک انتامی اجلاس میں خطبہ معادت پڑھا۔ آپ نے حضرت شاہ صاحب کی علمی۔ اصلامی اورا جناعی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرایا کہ جہاں ابنوں نے علم وتحفیق کی بے بہا خدمات انجام دیں وہاں وہ ایک انقلابی شنخصیت بھی میں۔ ا دراس سلسلے بیں حضرت شاہ صاحب نے تاہی وعلی دونوں طرح کی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹ مرحدصالح قریشی صاحب نے بتایا کہ شاہ صاحب عالم بھی ہیں ادر مفکر بھی اور وہ جو کچر بیش فرمانے ہیں ابنیں پر معکر آ دمی کچم سوچن اور کرنے پر مجدد ہوجا تاہے۔ صاحب موموث نے الفاظ ہیں۔

شاہ صاحب کا بہ انداز جدید بھی ہے اور اثر انگیز بھی۔ اور صرورت اس بات کی ہے کہ پڑھے کے لئے سے ستارت کے اس تعلیف سے ستارت کرایا جائے۔

جناب والس چالنار ما دب نے سیمینار کے انتقاد کا خیر مقدم کیا اور نسد مایا۔
یہ دور ایٹم ا در شین کا دور ہے اس وقت لا سریر یوں اور کتا ہوں کی سہوئیں
توموجود ہیں لیکن عام پڑھے لکھے لوگوں کے پاس وقت کم ہے۔ سوائے ان لوگوں کے
جوتحقیقی وندر لیس کاموں ہیں مشغول ہیں۔ باتی پڑھے لکھ لوگ ایک محدد وقت
میں شاہ صاحب کے تمام افکار سے کا ہم ہے استفادہ نہیں کم سکے کی اس کے لئے سمیناً
کا یہ سلسلہ بہت موندل ہے۔

صاحب موصوت نے بتایا کہ اس طرح کے سیمیناردں کا قائدہ یہ ہوگا کہ جہاں ان میں شاہ صاحب کے انکار پر تحقیقی کام کمرنے دالے جمع ہوسکیں گے، مطاب جو لوگ ان انکارکو ہمنا جا ہیں گے دہ ان سیمیناردں میں پڑیسے جانے دالے مقالات سے استفادہ کرسکیں گے ۔ اوراس طرح شاہ صاحب کے افکاری زیادہ سے زیادہ نشروا شاعت ہوسکے گی۔

ا درآ حسریں آ ہب نے یہ تو تی ظاہر کی ۔ " میری خوا مبش ہے کہ شاہ دلی اللہ اکیڈمی اسسی نسم کے سسیمیٹ ار کے سلنے اس کے تمام افراد کی نوسٹے الی ہمیں دمتی۔ ادراس کے امیر بہت ذیا وہ امیرا وہ طریب بہت زیادہ طریب ہو جلنے ہیں، تو بھر الیے معاشرہ کا زوال شروط ہو ما تاہے۔ معود ما حب کے الفاظ بیں، شاہ صاحب کے نزدیک لیلے معاسف رہ کا ختم ہو جا نا منرودی ہو تاہے۔ اور خود قفا و فدر بھی اس کے سے وسائل فنسراہم کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ یہ معاشرہ جو روگ ہو بھا ہوتاہے، ناپید ہوجا کے ادراس کی جگہ ایک مالی اور محت مندمعاسف م وجود بیں آسے۔

صفرت شاہ ولی اللہ نے مکھلہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصدیہ ہیں تھا اور آپ کے صحابہ کے مبارک انفوں سے آن سے تیرہ سول میں بھرگئی۔

، جاپ محدمسعود صاحب نے اپنے خطبہ افتتا حیہ کا اختتام ان الفائلسے کیا۔ آپ نے وسند مایا۔

ناه صاحب كا فلف عالكير بع، وه جس نظام جيات كو بيش فرماتے بين وه تفوس ماندار انقاى اور انقلابى ب - اس الئے مجت اميد ب كدا و لى الله اكيد مى فى الله كا بويد و كمدم بنا بلب ، اس سے فاطر فواه نشائم كا بويد و كمدم بنا بلب ، اس سے فاطر فواه نشائم كا بىل سے فاطر فواه نشائم كا بىل سے دا مد فواه نسائم كا بىل سے دا مد فواه كا بىل كا بىل سے دا مد فواه كا بىل سے دا مد فواه كا بىل كا بىل سے دا مد فواه كا بىل ك

سیینادک اس کے انتای اجلاس کو چھوٹ کرکل گیارہ نشستیں ہوئی ۔ جن ا متاز اہل علم مے حب ویل مباحث پراپنے مقالے پڑسے -

فرداور شاه ولى الدُّ- شناه ولى الدُّاورمعاسفده - شاه ولى الدُّك سيا الرَّما الدُّك سيا الرَّما الدُّك الدُّك الدُّك الدُّر المُلاَل الدُّل اللهُ اللهُ

سیمینارک افتای اجلاس میں خطبہ مدارت پڑھا۔ آپ نے معزت شاہ صاحب کی علی۔ اصلای ادرا جنای خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں ابنوں نے علم وتحیق کی بے بہا خدمات انجام دیں، ویاں وہ ایک انقلابی شنخصیت بھی ہیں۔ ا دراس سلسلے بین حضرت شاہ صاحب نے قائمی وعملی دونوں طرح کی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹ مرحد مرحد الله ماحب نے بتایا کہ شاہ صاحب عالم بھی ہیں ادر مفکر بھی ادر دہ جو کچہ بیش فرمانے ہیں ادر مفکر بھی ادر دہ جو کچہ بیش فرمانے ہیں ابنیں پڑ معکر آ دمی کچہ سوسیا اور کرسنے پر مجدد ہوجا تلہے۔ صاحب مومون کے الفاظ ہیں۔

شاہ صاحب کا بہ انداز جدید بھی ہے اور اثر انگیز بھی۔ ادر ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑھے۔ کو سے متعارف معارف کے بڑھے کے اس تعلیق اس تعلیق اور انقلابی فلیفے سے متعارف کرایا جائے۔

جناب دائس چالنلرها دب في سينارك انعقاد كاخيرمقدم كيا اورف مايا-

یہ دورا بیٹم ادرسٹین کا دورہے اس وقت لا مبر بریوں اور کتا ہوں کی مہریتی توہودیں لیکن عام پڑھے لکھے لوگوں کے پاس دقت کم سے - سوائے ان لوگوں کے جو تحقیقی وندرلی کاموں ہیں مشغول ہیں - باتی پڑھے لکھ لوگ ایک محمدود قت میں شاہ صاحب کے تمام افکارسے کا مربے استفادہ نہیں کم سکے کے اس کے لئے ہیں کا کا یہ سلسلہ بہت موندل ہے۔

صاحب موصوت نے بتایا کہ اس طرح کے سیمیناروں کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں ان بیں شاہ صاحب کے افکار پر تحقیقی کام کمرنے دائے جمع ہو سکیں گے، مطاب جو لاگ ان ان کارکو جھنا جا بیں گے وہ ان سیمیناروں بیں پڑہے جانے دائے مقالات سے استفادہ کر سکیں گے ۔ ا دماس طرح شاہ صاحب کے افکار کی ذیا دہ سے زیادہ نشرط شاعت ہوسے گی۔

ا درآ حنسریں آ ہے نے یہ تو نی ظاہر کی۔ " میری خوا مہش ہے کہ شاہ دلی اللہ اکیڈمی اسسی تنم کے سسیمین ار کونے کا آئدہ میں بندولست کرتی رہے۔ تاکہ اس علانے کے عمام پیں علمی وعلی شعور بیار ہوا درسیب لوگ مل کرایک بہتسرین وہتی علمی اورا قتصادی معامش دے کی شکیل کرسکیں ۔ "

پروفیسر ڈاکسٹر عبدالوا مد یا لیہ ہیا نے سیمیناریں خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ آب اہ دلی اللہ اکیڈی کے ڈائرکسٹر ہیں ا درسیینارکا ا فعاد آپ ہی کی کوششوں کا بہ منا۔ آپ نے ناظم اعلی اوقات جناب محد مسعود صاحب کا شکر یہ اداکیا کہ صاحب مصوف نے شاہ ولی المدکے افکار کی علی اشاعدت کے صنن ہیں ان کی تجویز کو پندفر را ماں طسدہ سیمینارکا افعاد مکن ہو سکا۔ ڈاکٹر صاحب کے ادفاظیں:۔

آبے کا یہ سیمینار شاہ ولی النہ کے افکار کی تخریری، تقریری ا درعلی اشاعت ، طرف آب (جناب محمد معود صاحب ) کے نفا دن سے بہلا قدم ہے۔ اس علاقہ له لوگول میں اب انشااللہ بھرسے شاہ ولی اللہ کے سنہ کے اصولوں ا درا فکار سسے جو بداری ہوگی؛ ضااس کا آپ کو اجرد ہے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیات کوسے زین شدھ میں جس طرح نفوذ مامسل ہوا، واکٹر والیپوتا نے اپنے ضعبہ استقبالیہ میں اس کا تاریخی بس سنظر بتایا۔ آپ نے کہاکہ اسٹھاردیں صدی میں سناہ ولی اللہ کے افکار نے برعظیم کے سلمانوں میں مک بہل کہ اس میں بیدا کردی تیجی۔ آگے جل کہ اس سے جوانوات مرتب ہوئے ابنوں نے ایک نورید کی شکل افتیار کی۔ یہ محریک علمار و مجا برین کے وربعہ برعظیم کے کوشے گھٹ میں بھیل گئی۔

سنده میں یہ تحریک مفرت بینے الہند مولانا محمود الحن ا درمولانا عبیداللہ سندهی بعید برگوں کے در لید بھیلی۔ ا در بیاں کے علمار ا درعوام میں مفرت شاہ ولی اللہ کے اللہ اللہ کے علمار ا درعوام میں مفرت شاہ ولی اللہ کا انگار کا چرچا ہوا۔ عرضکہ لقول ڈاکٹ رصا حب فروری سائندہ میں جب محکمہ اقتان کی طرف سے جدر آیا دیں شاہ ولی اللہ اکیڈی کے تبام کا فیصلہ ہوا تو بہاں کی علمی فشا

اس کے سازگارتنی۔

اس صنن بیں جہاں تک نووڈاکٹ والیہ کا کا تعلق ہے، انہوں نے مولانا عبیداللہ سندھی مرحوم سے بواس زمانے بیں حکمت ولی اللہی کے سب سے بڑے سنادھ اور علوم ولی اللہی بر بڑی گہر ری اور و بیع نظر در کھنے والے تھے اور جن کی سساری زندگی شاہ صاحب کی کنا ہوں کے مطالعہ اوران پرعود و فکر کریتے گزری شاہ صافی کی کنا ہوں کے ما فیر رکھیجہا ۔ بھرموصوف آکفورڈ او نیورسٹی تشرایت کی کنا ہوں کو بڑھا اور ان کے ما فیر رکھیجہا ۔ بھرموصوف آکفورڈ او نیورسٹی تشرایت کے گئے۔ اور وہاں شاہ ولی اللہ برا بنا تحقیقی مفالہ لکھا۔ اور واکمٹر بیٹ کی گوگری لی ۔

را تم اسطورت سیمینارک افتای اجلاس بی ما صرین سے شاہ ولی التّداکیدی
کا اجالی نقارت کرا یا۔ وہ و نفت حس کی آ مدنی سے اس اکید می کا دجود ممکن ہوا
اس کی محتسرمہ وا نفہ جناب بی بی صاحب مرحومہ و مغفورہ کا ذکر کرتے ہوئے بی
نے بتا یا کہ بدونف محترمہ نے اپنے فاوند الحاج سیدعبدالرجم شاہ صاحب کے مالد
بزرگوار جناب سیدمحدرجم شاہ صاحب کے نام پر قائم کیا تھا۔

اس اکیدی کی خاص طور پر حفرت شاہ دی النظمی تعلمات و انکار کے مطالعہ وقیق اوران کی نشروا شاعت کے سلے محفوص کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے بیں نے کہا۔ حفرت سناہ ولی اللہ برعظیم پاک و مند کے عظیم ترین عالم، عارف، حکیم، اور مفکر ہیں۔ اسلامی علوم کا کوئ ہی شعبہ ایسا نہیں، جس میں ان کی بلند پایہ تفانیت نہ ہوں۔ ماقعہ بہت کہ شاہ صاحب کی پوری اسلامی و بنا ہیں ایک منفر و حیثیت ہے۔ وہ عالم کے ساتھ مجہد ہی، منفول اور معقول وونوں علوم میں ادراس کے علاوہ وہ علوم تصوف واسٹ واقعے ہیں امام تھے۔

ادراس کے علادہ وہ علوم تعبوت واسٹ واسٹ واسٹ کے بھی ا مام تھے۔ فاص اس زمانے بس ہیں شاہ صاحب سے کیا فکری دعلی رہنای مل سختی ہے اس کا فکم کمر سنے ہوئے واقع اسطور سنے کہا۔ شاہ صاحب قدیم کو ساتھ سے کر جدید واستوں ہے۔ بیلنے واعی شھے۔ اولاس کے ساتھ ساتھ ابنیں دسول الدّ ملی الدّ علیہ وسلم سے دِ مانی طور پر یہ بھی انقار ہوا کفا کہ مہادے سنعلق الدُّ تعالے کا اوا وہ بہرہے کہ وہ مہارے دربعہ است مرحومسکے شتشراجزاکو جمع کرے ۔ چنا کچنہ آق ہاری ملّت کی سب سے بڑی منرودت بہی ہے۔

مزید برآں شاہ صا حب نے نہ تو گزشتند ملی تاریخ کا انکار کیاا درنہ اسلام کو صرف ایک مکتب فکرتک محدود کرویا۔ انہوں نے اپنے فکرکے دروانسے ستقبل کے بنے بھی کھلے رکھے اور ما منی کے سلسے کو بھی برقرار دکھا۔ متقبل کے لامحدوا مکا نات کو اپنانے کا دیمان بید کیا۔ آج پوری ملت کو بالعوم اور پاکستان مبیی ممکست کو بالعوم ما در پاکستان مبی ممکست کو بالعوم ما مد پاکستان مبی ممکست کو بالعوم ما مر پاکستان مبی ممکست کو بالعوم ما مرح کی مذہبی و فکری بنگا تھکت کی منبی سند بدح درت ہے اسس کا مہر ہوش مندم لمان کوا حاس ہے۔

یہ بتا ہے کے بعد رامت ماسطور نے عرض کیا کہ اس معاسلے بیں نکرولی اللی ہماسی مسلم سے نیادہ رہنای کرسکت ہے اور شاہ ولی الله اکیڈی اس صرورت کو پواکر کے میں کو شاں ہے۔

اس کے بدناہ دلی اللہ اکیڈی کے اغزاض ومقاصد پر روستنی ڈالی گئ۔ اور گزشتنہ پانچے سالوں میں اس نے جو کام کیا ہے، مختصراً اسے بیان کیا گیا۔ اس سلطین ما تم اسطور ہے کہا۔

نوسنی کی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی النّرصا حب کے فلنعہ ادرا نکار کی اشاعیت سے ملک ہیں یہ اثر بیدا ہور ہا ہے کہ پاکستان کے مختلفت مذہبی فرتوں کے باشعور طبقے اب یہ محوس کرئے لگے ہیں کہ یہاں اسلامی عقا مدّادراصول ومبادی کی ایک الیی عمومی دمدت ہوتی چاہیئے ، جوتام فرقوں کے سلمانوں کو اپنچ اندسا سکے ۔ ادر وہ مختلف فرقوں میں دہنے ہوئے جن کی اپنی جگہ ریک تاریخی چنتیت ہے ، اسلام کی بڑی وحد میں آسکیں ادراس طب می عرفی اسلام کی بڑی وصر لیدی اسلام کی بڑی وسر لیدی کے ادراس کے عوام کی ترتی وسر لیدی کے اور اس کی میں ادراس طب میں آسکیں ادراس طب کی میں آسکیں ادراس کے عوام کی ترتی وسر لیدی کی ایک ہو کر اس ملکت ادراس کے عوام کی ترتی وسر لیدی

الرحيم جيدلآباد

کوشاں ہوں۔

اس مختصرس مدت بین اکیڈی کو بھیٹیت ایک علمی و تخفیقی اولرہ کے دورونزدیک تنیم کیا گیاہے۔ کچہ عرصہ ہوا ، یا لینڈے ایک سنشرق ڈاکٹرا ہم ایم ایس بالجن اکیسی میں کے اورا نہوں نے شاہ ولی الڈکے فلف کی لیعن بنیادی کتابیں ڈاکٹر یا لیہوں اور اکیٹری کے اورا نہر ایک کتاب کھ اکیٹری کے دوسے دارکان سے پڑھیں۔ ڈاکٹر را لین شاہ ولی الذیر ایک کتاب کھ رہے ہیں اس طسرے جامد سندھ کے وو طالب علم اپنے بی ایچ ڈی کے مقالات کی تیاری ہیں سنتھل طور پراکیٹری کا سبر یری اورا س کے ارکان سے استفادہ کمریمی

سیمنیارک سات ونوں کے اجلاسوں ہیں وانشور مفرات کے علاوہ ایک کائی

تداد میں سندھ بونیورسٹی اور دوسے مفامی کا بوں کے اسا تذہ احد طالب مسلم

برا بر شریک ہوتے رہے ۔ نیز علماء اور ضطبار نے ہی اچھی فامی تعلو بیل سیمنالہ

میں شرکت فرمای ۔ اوملاس کے مباحث میں ولیپی ئی ۔ ناظم علی محکمہ اوفاف جناب محمد

معود صاحب نے سیمنالہ بی ان مطرات کی شرکت کا ذکر کر کرنے ہوئے بالک کی افرایک میں استاوہ و نے کی عیثیت سے بعض کا تعلق ستقبل کی شل بعنی طلبہ سے

و را یا کہ ان میں استاوہ و نے کی عیثیت سے برا و راست عوام سے اور مقیقت یہ ہے کہ اس وقت صرورت ان دونوں ملبقوں (عوام اور طلب میں صبح اسلامی فکر کو بیدار کرنے کی جنہ ۔

میں صبح اسلامی فکر کو بیدار کرنے کی ہے۔

اگر ہادے عوام بیدار ہوں گے تو ملک ترتی کرے گا۔ اور ہمارے بہت ب تقی کرے گا۔ اور ہمارے بہت سے توی سائل علی ہو جا بین گے۔ اسسی طرح جب ہمارے طلبہ شاہ ولی اللہ محد و بلی صبی سنت خمیست کے انقلابی افکارسے رونتاس ہوں گے۔ تو ملک اور توم کا مستقبل اصلاح ندیر ہوگا ۔"

اس بن شک بنیں کر حفزت شاہ صاحب کی شنجیت بڑی جاسے جینیات ہے۔ ادران کے بعدال کے ماننے والوں بیںستے ہر گروہ نے ان کی اس عظیم شنخصیت کی کسی نرکسی چنیت کوفاص طورست اپنایا ۔ اور صفرت شاہ صاحب کی دوسری جنیتوں
کو جھوڈ کر فاص اس جنیت پر بہت زیادہ زوردیا۔ اسس سببنارست مقصود
ا ملی یہ تفاکد شاہ صاحب کی نعلیات کے دہ بہلوجن کا نعلق فاص طور پرعوام کی
فلاج و بہبود سے ہے ۔ ان کوا جاگر کرکے عوام کے سامنے لایا جائے ۔ حضرت شاہ منا
دہ عظیم اسلامی مفکر میں جنہوں نے ان فی ما دات ا درعدل اجماعی پر بہت زیادہ
زدردیا ۔ چنا بچہ سببینار کے بال میں شاہ صاحب کا یہ نول بڑا ناباں مکھا بھا نظسر
آریا نظا۔

اکشبوا دیندر ما میکفیکم دلانتکونواکلاً علیالناس د نم نودا بنے تا تھست کسبا وَ ادربوگوں پر بوجھ نہ پنو نیزسشاہ ما حب کا یہ نول ہی۔

ا مندا المعرضى لكم الكسب بايديكم دبلات بد خداك مرضى يه ب كه نم خود ابنے تا تعص كساف

# شاه ولى الشركى تعليمات عيم المان المساه ولي الشرك المان الما

كاكتوم ولاامَجْدِعَى بُيكَ استاذشعِهُ اقِنْعَادَيْكِينُده بونبيتى

حضت شاہ ولی القد اسلام کے ایک بلند پا یہ مف کو اسلامی فلفہ حیات کے جلیل القدرمفسر القلاب انگیسنریاسی واقتصادی نظر پات کے بانی اورمعاشی ومعاشرتی اصلامات کے لئے اسمارویں صدی بیں فسر درخ پانے والی چندموشر اور جمہ گیر تحریکوں کے روح درواں کی جیشت سے عالم اسلام بیں عقیدت واحرا کی نظرے ویکھ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کی تعلیمات کا وائرہ بجد و سیع ہے۔ اس سیمینا رمیں کئی اور وانشوران کی تعلیمات کے مختلفت بہلود کی کو اجا گر کریں گے اس مختصر مقالیہ بنایون اقتصادی بہلود کی دوستنی اسلام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے چند نمایاں اقتصادی بہلود کی بر روششی اسلام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے چند نمایاں اقتصادی بہلود کی بر روششی کے جند نمایاں اقتصادی بہلود کی بر روششی کی ہے۔

اس مقلط بین اس امرکی جانب اشاره کیا گیلهے که شاه صاحب کی نقات بین کوی ایک علیمده تفنیف اقتصادیات یا اقتصادی مسائل کے سلے محفوص نہیں کی گئی ہے۔ نہ ہی دلی اہمی فلیفے بین افتصادیات کوکوئ علیمدہ یا مخصوص جزد ایدد کراس پر بحث کی گئی ہے، بیکن النائی زندگی ہیں اقتصادی سائل کی متعدد تصانیف ہیں ان اہم امور پر لیمیرت فروزا شارے اور اکثر مقابات پر تغییل مباحث موجود ہیں۔ جن سے اقتصادی مودوں کی ترتیب و تہذیب کے سے بیش نیمت مواوعاصل کیا جاسکتا ہے۔ افعوص جست النہ البالغدیں کی مقابات پر توشاہ صاحب نے اقتصادی عدم آلان کو تمت دنی زندگی کی تباہی اور بد مالی کا سب سے بڑا جب بتایا ہے۔ اور معاصف معاصف می افعادی الملائ کی تباہی اور بد مالی کا سب سے بڑا جب بتایا ہے۔ اور ابنیا علیم السلام کی تعلیات کا اہم جزو قرار دیا ہے مروجہ اقتصادی نظام اور اسلام کی تعلیات کا اہم جزو قرار دیا ہے مروجہ اقتصادی نظام اور اسلام کی تعلیات کا اہم جزو قرار دیا ہے مروجہ اقتصادی نظام اور اسلام کی تعلیات کے سیاسی واقتصادی ہیں منظر کا مختصر فاکہ بیش کی گیا ہے۔ تاریخی کی تعلیات کے سیاسی واقتصادی ہیں منظر کا مختصر فاکہ بیش کی گیا ہے۔ تاریخی شوا ہو یا کہ خوج و فروال کی مثالیں بیش کرکے شاہ صاحب نے اپنے زبار کے یا دشاہ امرا اور اشھارویں صدی کے افراد کو عبرت دلا نے کی جوکوشش کی ہے اس کا مختصر سال کا ایک جزوجے۔

شاہ صاحب نے اجائے ملت کے لئے قرآنی تعلیمات کوعام منہ بنانے اور نداجم کے وریعے قرآنی تعلیمات کوعام منہ بنانے اور نداجم کے وریعے قرآنی تعلیمات کوعام کرنے کی جو تخریک چلائی تعی اس کی تخسدید و تکمیل کے ہند بنان کے ہند۔

علم اقتصادیات کی ابتدار التحکاری بین بهری جب که آدم اسسمتند نه وولت اتوام ایمی کتاب شائع کی وسس سے بہلے بھی اقتصادی سائل سے دنیا دو چار ضرور تھی لیکن ان مسائل کے بجسندے کی بناء پر علم و من کا ایک مربوط نطب مرتب بنیں کیا گیا تھا۔ ہر چند کو فنی جینیت سے اقتصادیات کے کلیوں ادراصولوں مرتب بنیں کیا گیا تھا۔ ہر چند کو فنی جینیت سے اقتصادیات کے کلیوں ادراصولوں میں اب بھی وہ قطعیت اور درست کی بنیں جوطبعی عادم مثلاً کریے باریامتی ۔ یا طبیعیات کا خاصر ہیں۔ لیکن گذشت دوصد بول میں بالحضوص منعتی انقلاب کے بعد

علم انتفادیات نے اتن ترقی کرل ہے کہ مشرق ومغرب بیں نومی اور بین الاتوامی منصوبہ بندی کے دین اس کے وضع کروہ اصوبوں کا علم بے صد صروری تفور کب جا تاہیں ۔

زراعت، صنعت وحرفت، دراً مان، و برآمدان، تعلیم ومواصلات عنسون کون سا شعبهٔ زندگی ایساہے جوعلم انتصادیات سے کسپ منیش نه کرنا ہوا ورضعوب بندی کے لئے اقتصادی مشیرسے رجوع نه کرنا ہو۔

اس صنن بي يعرض كردينا ضرورى بيد كداسلام كى اساس تناب يدى قرار يجيم بن ا تنصادیات کانملیده ایک باب سعد اورنه بی ولی اللبی نطیفے بین اقتصادیات كوكوئ عليمده جزو فرار دے كر بحث كى گئى ہے، ئيكن چونكه انسانى زندگى سيس ا فتصادی سائل کو بهر کیف ایک اسم مفام ماصل بد. ادراس کی اہمیت روز بروز بربن جاتی ہے۔ لہذا اس پہلو پر بھی ننسران مجیم کی نعلیات محیط ہیں۔ اور شاه صاحب نے بھی اپنی شعب رو نفیا بنیت بیں انسان کی انفرادی، اجتماعی، اور تندنی ناندگی کی اصلاح کے لئے علم وعرفان کے جوموتی بکھرے ہیں، ان مسین ا تنصادی سال پر میمی سیرحاصل بحث کی ہے اور چند نیکات اینے واضح طور پر بیان کے بین کہ اسلام کے انتصادی نظام کی این کے اجمام ونفیر کے لئے اس بہنر شاہرہی کوی ا در مستند تفیق یا تفییر بیش کی جاسکے بالخصوص آ ب کی معركة الألانفيف حجن الثدالبالغدين ابنغاسة رزق اورارتفاقات کے مباحث یں جو بھیرین ا فروز اشارے موجود ہیں، ان سے انتقب ادی ا صولوں کی ترین و تہذیب میں حرب تونیق برایت حاصل کی جاسکتی ہے۔ مروحه علم اقتصادیات ، جدمغسر بی تمدن کاساخته برداخته ادرسرابه واری نظام کا جزدلی عکس جع، بالعموم ان وسائل وعوا مل کی شخعیبل وصرحت پر بحث كرتائب جونسبتناً كم ياب بهدل اور جوانسان كى كُوناكوں انفسداوى بر ا جنماعی ا منیا جات کی تشفی کے لیے سمار آمد ہوں ۔ ان سباحث میں آ مدنی اور مصار

برتو نظر یاتی ادر تجسسر باتی ولائل ضرور بیش کئے جانے بیں اور کم خسر چا بالانشین کے اصول پر بہبشہ نظر دہتی ہے۔ لیکن ان مباحث میں ایک بجید صردری بہلونظراندازکردیا جا تاہت ادروہ سے وسائل دعوا بل ک ملت وحمد كى بحث. ايك زماني تك مابرين اقتصاديات بين يربحث موتى داي سعادا اب بھی چندمفکرین اقتصادیات اپنی اس رائے پر بھند ہیں کہ اقتصادیات کو ا خلاتیات سے کوی واسط نہیں کے

ان كانقط نظر إجالى طور بربيل بيان كياما سكتاب كدوه جونك اقتضاديات كو ایک فن تصورکرتے بی اورفنی اعتبارا در فانص فنی نقط نظرت رباینی کیمیاادرد گیر فنون جائزو ناجائز حرام وعلال كى بحث ميں الجھے بغيسے اوه كا نخرير كريتے ہيں ادر تجريدس عاسل شده نناع كومعروض عيرجربان ادرغيرما نبدارا فطريقت بیش کرکے اسے عملی شکل ویٹے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح اقتصادیات بھی منى اعتبارس غيرجا بداراية طريق س وسائل وعوابل كحصول وصرف يريحث كرف كامازيه، ما تزونا ما تزى فلاقى بحث بن الجه كراس اين منى عشيت نهيل كعوني جاسية يله

اسلام کے انتهادی نظام ادر مروج اقتصادی نظریات یا علم انتهادیات کے مروج نظریات بی یه بنیادی فرق سے که موخرالذکر کسب معاش ادرات عی احتیاجات سے بحث کرتے ہیں، جائز و خائز اور علال وحسدام کی بحث میں الجمناعار سجتے ين. لكن اسلامى نظام حيات بن اكل حلال حلال كوايك نمايال مقام حاصل بهد. مامايه عقيده سك كدروز فيامت مرضخص سع بيسوال كياجات كا

من این اکتسبه وفیما انفقه ار درومال کمان سے ماصل کیااور میم کہاں خرجے کیا ؟

الفرادى عروريات بورى كرف كے لئے فرآن كيم في جال جدد اكتباب ک ترعیب دلای ب اور نطعی طور بربه صراحت کردی سے که لیسب لِلإسنان الآماسيل، وإلى سورة ما مَدة بين اس بات كى دا مع بهايت بمى موجود مه كه فكلوم ارز فك كمد الشرحلال طيب كم ويابت الشرفيجد كم ورزق ديابت اس بين ست ملال و طيب كماؤ.

اسی صنی بی بیمی صراحت موجود بے کہ اگر الی نفع ابیے طریقے پروائل کیا جائے کہ اس بی عاقدین کے درمیان نفا دن ادر محنت کو دخان ہو جیسے قمار یا زبردستی کی رضا مندی کا اس بیں دخل ہو بیسے سودی کار دبار توان صورتوں بیں بلاست برمفلس اپنے افلاس کی وجہ سے خود پرائیں فرمدواری عامد کررنے برآ مادہ ہوجا تاہے جن کا پوراکر نا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے ادراسکی برآ مادہ ہوجا تاہے جن کا پوراکر نا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے ادراسکی دو رضا مندی حقیق رضا مندی منیس ہوتی، تواس مت ملے قام معاملات شامندی کے معاملات بنیں کہلائے واشک نے ادرائ کو باک درائع آمدنی کہا جاسکتے۔ ادران کو باک درائع آمدنی کہا جاسکتے۔ ادران کو باک درائع آمدنی کہا جاسکتے۔ ہوتان کو باک درائع آمدنی کہا جاسکتے۔ ہوتان کو باک درائع آمدنی کہا جاسکتے۔ ہوتان کو باک درائع آمدنی کہا جاسکتے ہوتان کی مزودر سے تریا دہ کام بیا جائے ہوتی ہوتا ہوتان کو بات ہیں، علم اقتصادیات میں بات ہیں، علم اقتصادیات سے متعدین کے تونظریا تی طور سے اس اصول کو تلیم کم لیا بینا اور متندی انقلاب

پرتونظریاتی اور تجسر باتی دلائل ضرور بیش کئے جاتے بی ادر کم تحسر بھا بالا بھی کے اصول پر بہبشہ نظر رہتی ہے۔ لیکن ان مباحث یں ایک بجید صروری بہلونظرانداز کر دیا جاتا ہے اور وہ ہے وسائل وعوائل کی ملت وحر کی بحث ایک زمانے تک اہر بن اقتصادیات میں یہ بحث ہوتی دای ہے اور اب بھی چند مفکر بن اقتصادیات اپنی اس رائے پر بہند بین کدا قنصا دیات کو افلاقیات سے کوئی واسط بہیں ہے

اسلام کے اقتصادی نظام ادر مروج اقتصادی نظر این یا علم اقتصادیات کے مروج نظر یان بین علم اقتصادی نظر یان بین بد بنیادی فرق سے کہ موخرالذکر کسب معاش ادر تشغی احتیاجا سے بحث کرتے ہیں، جائز و نجائز اور حلال وحسرام کی بحث ہیں الجمعنا عاریجے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام حیات ہیں اکل حلال حلال کوایک نمایال مقام حاصل ہے۔ بہالا بہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص سے برسوال کیاجائے گا۔

من این اکتسبه وفیما انفظه کرد درومال کمان سے ماصل کیا اور میسد کمان خرج کیا ؟

انفرادی مروریات بوری کرنے کے لئے قرآن مجم نے جہاں جدداکشاب کی ترعیب دلائ ہے اور قطعی طور پر بہ صراحت کردی سے کہ لیسب

للإسنان الآماسعی، وہاں سورة ما مَدة بين اسبات کي واضح بهايت بجي موجود سے که فكلو ممارز فكك كد انتر حلالة طبيباً - بين التر فيجو كيد تم كورز قد ويابت اس بين ست ملال و طبيب كماؤ -

المسلام بیں عبادات کے ساتھ ہی معاملات پرتفعیلی مباحث موجود ہیں جن کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں بالعموم اورحقوق العباد کی اوا بیگی میں بالحفوص عدل کو ایک بنیادی حقیت مال ہے شاہ ولی اللّٰہ کی تعلیمات میں اس اقتصادی اصول پر بالتفعیل بحث کی گئی ہے ۔ جنا بخہ جمت راللہ البالغے کے باب ابتغاء الرزق میں ارشاد مسلول میں کہ معامشی وسائل کو وربع کے معیشت بنانے کی شرط بہ ہے کہ کوئی خص مدک کی آزادی معیشت پر انترا نماز نہ ہوکہ اس سے متدن افنانی میں فناد بیل ہونا ہونا ہے سید

اس صنمن بیں بیمی صراحت موجود بیٹ کہ اگر مالی نفع ابیے طریقے پر مال کیا جائے کہ اس میں عاقدین کے در میان نفا دن ادر محنت کو د فاخ ہو جیسے قمار یا زبروسنی کی رضا مندی کا اس میں د فل ہو بیسے سودی کا د و بار توان صورتوں بیں بلا سخب مفلس اپنے افلاس کی وجہ سے خود پر ایسی ذمہ داری عامد کررنے بر آبادہ ہوجا تاہے جن کا پوراکرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے ادراسکی بر آبادہ ہوجا تاہے جن کا پوراکرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے ادراسکی دہ دمامندی مفیق رضا مندی مہیں ہوتی، تواس مسم کے تام معاملات میاندی کے معاملات بیس کہلائے واسکتے۔ ادران کو باک درائع آمدنی کہا جا سکتاہے۔ بلا سخبہ یہ معاملات تمدنی حکومتوں کے اعتبار سے قبطعاً باطل ادر خبیب ہیں ہوجودہ نظام سربایہ داری کا حافوں ادر کمینوں کے ماکوں کی یہ کوشش ہوتی ہوتے کہ کم سے کم مزدور ہیں مزدور سے زیا دہ سے ذیا دہ کام لیا جائے ہوتی ہوتے کہ کم سے کم مزدور سے اس اصول کو تبیی بات ہیں، علم اقتعادیات سربایہ و محنت کی با ہمی کش مکٹ کوئ و صکی جھی بات ہیں، علم اقتعادیات سربایہ و محنت کی با جمی کش مکٹ کوئ و صکی جھی بات ہیں، علم اقتعادیات کے متقدین کے تو نظر یا تی طور سے اس اصول کو ت بی کمر لیا جناا و مستمین انقلاب

کے بعد مخرسر ہی ممالک ہیں قدم ترتی اسی بنیا دہر قائم ہواکہ مزود کو صف راتی اسی البیادی احرت وی جلے کہ اس کی اشد ضروری احتیاجات کی کفالت ہوسے ہے ورندان وانشوروں کو اس کا اندیشہ نفاکہ اگر مزود رکو اس کا حق بعنی صبح اجست مرل گئی تو سکون وا طبیان کی سائس بیلنے کے بعد وہ کا بی اور غفلت برنے گا اور کام سے جی جرانے بیگے گا۔ کتے کو بھو کا دکھو تو وہ شکارا چھا کہ ناہے، مزود رکو بھو کا دکھو اجرت کم دو تو وہ مفلسی و ناواری کے عالم ہیں سے راب دارکو نوش کرنے بیلے روب مزاجی انتیار کرسے گا۔

بد نید و بد ماشی نظام کے ما میوں نے یہ فرض کر دیاکہ دوشن خال خودغرض ا جناعی منسلام و بهبود برلاز أ منتج بوگی لیه مارکس نے صنعی القلاب ك أبك سوسال بعدا درآب ست كوى أبك صدى بهط مسديابه دارى ك ان مذموم رحجانات كفلات مدائ احتجاج لبندى ادرابك دوسسا فلنفرجات ادرایک نیانظام عل بین کیالیکن ارکس کی تناب سسرمایه" دمطوعه ۱۲۱۸ و ۲۱۸۹ ا در آ دم اسمته ملی کتاب دولت اقوام " (مطبوعه ۲ ماع) کی اشاعت سے كهيس ببط امام الهنديناه ولى النّدابتي نفا نبيف بن اقتضاديات كان اصولول كي نشان دہی وسلم اچکے تھے جن کی بنیاد عدل پر فائم ہے اور جس کا تذکرہ اوپر كيا جا چكاست - اگر ديا تعداري سے ان اصوبوں كوشعل داه بناياكيا مو انوسسراب ومحننت کے باہمی ننراع اورامیروعنہ بیب اور بوزر دااور پرولتاری طبقوں کے ابین کشاکش بحرانی شکل افتیار نکر پاتی - بلکهاسلام کے وضع کمدوہ اصول انتصادبيني عدل كي بنار پركسه مايه ومحنت بين توازن فائم مهدتأ اور كائنات ا ن انی کی عام فلاح و بہبود کا ایک عالمگیر نظام قائم ہو چکا ہونا۔ نا ہ صاحب اٹھارویں صدی کی انتظام میں دہلی میں پیلا ہوئے۔ اٹھا رویں

مدى ايك انفلاب آ منسري ا درب مد بهكام خيز صدى گذرى سے بالخفوص

اس صدی کے نفعت آخر میں معزبی مالک نے صنعتی ، سبیاسی ا ورمعا شرتی

انقلابات کے درایسہ ارتفا کے مختلف منازل و مراحل طے کرکے اقصاب عالم پر
ابنی برنری کا سخہ جادیا ۔ مُلکی متو جات اوراست عارے دیگر دسائل کو برف کار
لاکر ابنی وولت بی اصافہ کیا اورانہ ویں صدی بی مغربی مالک کا تلط کم ویش
ساری دنیا پر تائم ہوگیا۔ بنت میں سے اسٹا۔ ویں صدی کی ابتدا ہی سے مشرقی
مالک کا زوال سٹرو مظ ہوا۔ شاہ صاحب کی بیدائش کے چارسال بعد اور شاری اور س کے بعد توسفنیہ سامن ایک افران واقع ہوئی اور س کے بعد توسفنیہ سامن ایک افران واقع ہوئی اور س کے بعد توسفنیہ سامن ایک افران واقع ہوئی اور س کے بعد توسفنیہ سامن ایک افران واقع ہوئی اور س کے بعد توسفنیہ سامن سے کا شیران ا

اس دورا نحطاط میں لوگ دین سے کم دبین بے بہسرہ ہو چکے تھے۔
اور فرآن کریم کوطا فی نسیان کی زیزت بنادیا گیا تھا۔ اسے زیادہ سے نیادہ
فال نکالنے یا طف اسھانے کے لئے ہی کھولا جاتا۔ ورنہ بیش قیمت جز وانوں میں
شکمے احترام سے کمی نایاں بگہ رکھ دیا جاتا۔ اس زمانہ میں خانت ایشیں بیشہ در

نقسدار سباده نشین ادرنام ہناد علمائے گو پاکلیسائ نظام کا جربہ ہددشان ہیں اتار کھاتھا، بادشاہ، امرا، اور بالا دست حکام وہ جھوٹے جاگیر دار تھے جوشا کا نتر دار تھے بوشا کا نتر کا اور عیش پیرستناد رنگ رلیوں کے لئے کا شت کاروں کا خون جوستے معے۔ یہ وونوں بلنے محنت سے ناآسٹ نمانے۔ ملک کی دولت میں ان سے کوئ امنا فہ نہیں ہوتا تھا بلکہ نقول شاہ صاحب یہ ملک کے لئے ہارگراں تھے چنانچہ باب سیاست المدنیہ کے آخریس آپ فر لمنے ہیں۔

اس زمانے ہیں ہربادی ملک کا بدب زیادہ تر دوجیسندیں ہیں۔

ار خاص فاص طبقے اس کے عادی ہوگئے ہیں کہ کچہ کئے دھرے بینر اپنے فاص فاص امتیادی بنا پرمثلاً اس لئے کہ دہ قاری با عالم ہیں، باان کا نعلق شعب بایا ہجادہ و نشین یا فقرا کے اس علقے سے ہے جس کو بادشاہوں کی طر شعب بایا ہجادہ و فطیفے ملتے رہتے ہیں، یا اس مست می دریوزہ گری اور بحیک کا کوئ ڈھنگ نکال کرخزانہ شاہی سے رقیبی وصول کرتے ہیں اور ملکی دولت کے دسیع وامن کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مطبع نظر ملک کی کوئ خدمت ہیں بہت باید ۔ ان کا مطبع نظر ملک کی کوئ خدمت ہیں ہوتا ہے ۔ ان مہذب در بوزہ گروں کا ایک گروہ جا تا ہے اور دوسر اگروہ ہوتا ہے۔ اس طرح باس خدر گان ملک کی زندگی تنگ کر دہ جا تا ہے اور دوسر ملک کے بارگراں نیمتے دستے ہیں یا

روا کا شت کاروں ، سوواگروں اوردست کاروں بر بھاری بھاری کا ماری ماری کے ماری کا ماری کا ماری کا ماری کام بیا باتا مقرد کئے جاتے ہیں اوران کے وصول کرنے ہیں انہائی سنحتی سے کام بیا باتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ و فا وار رعایا بھی بغاوت برا ترآ ناہے جس کے فرو کر سالے کے ساتے جبرو تشدد سے کام لیٹا پڑتا ہے اور بے انہا نوجی طاقت صرف کرنی بڑتی ہے۔ واقعہ بر بھر کہ ملک کی فلاح و بہبود اس بہت کہ ملک کی فلاح و بہبود اس بہت کہ ملک کی فلاح و بہبود اس بہت کے ملک کی فلاح و بہبود اس بہت کے مرف کیا جائے۔ گ

شاہ صاحب نے ہندوستان کے اقتصادی بحران کو ملک کی بربادی باہی ادربدمالی کا سبست بڑا سبب قرار دبلہ ہے۔

شاه ما حب فے سوسائٹ کی اقتصاوی اصلاح کوا نیبارعلیم اسلام کی تعلیم کا فتعیادی اصلاح کوا نیبارعلیم اسلام کی تعلیم کا نیم جزو قرار دیا ہے۔ جانچہ اپنی مشہور ومعروث تعنیف مجت الله البالغہد میں معیشت بر یا تقعیل ہمٹ کریتے ہوئے تحریم کیاہے۔

محددسول الدُّصل الدُّعلب وسلم كى بعثت كے دقت و نیاكى يہ عالت تمى كه عنن وعشرت اور عدست بڑے ہوئے شام ند تكلفات كا مرمن حس نے للک اور نوم كو اقتصادى عدم نوازن كى نیا بيوں بيں منبلاكرر كھا تھا۔

ایران وروما وعنیسره بی وباک طرح بیجیلا موا مخاد پی الند تغالے نے اپنے بنی کے ول بی القاکیا کہ دہ اس مرض کا ایسا علاج کیسے کہ نہ صرف مرض ختم ہو بلکہ زہر بلامادہ بھی فنا ہوجائے جس کی وجسسے بیمرض ببیلہ مواہمے ۔ لیون مخفرت کے ان اسباب و وجوہ پر عور فر با با جن سے اس مرض کے جرا نیم نشود نما بارہ سے اس مرض کے جرا نیم نشود نما بارہ سے اس مرض کے جرا نیم نشود نما بارہ ہے ہے ، بھرا یک ایک مرض کی نشود نما بارہ ہے ان کی ما لغت فرادی لیا

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آنخفرت کی بعثت کے دقت بینی ساتویں مدی عیسوی بیں ابران وروماکی سلطنی عروج پر تقیس سگر بقول ا قب ل طاؤس وربا ہے کا دور تقلاور اقتصاوی عدم توازن نے ان کی جڑیں کھر کھلی کروی مقیس ۔ حضت میناہ صاحب ان سلطنتوں کی تاریخی مثال سے اقتصادی فرابید كا تحزيه كرتے بن اور ميسد عبرت ولانے كے لئے اپنے دمانے كہا و ثاہ و امرا اور انتخاط بذير معاسف مدے كا خام و امرا اور انتخاص و امرا اور انتخاص و المرا اور انتخاص و المرا المرا

جب پارسیوں اور رومیوں کو حکومت کمسنے صدیاں گذرگمیں اور ویوی تعیش کوا ہنوں نے اپنی زندگی بنالیا اورآ خریت بنک کو معلا دیا اور شیطان نے ان پر غلبه کردیا تواب ان کی تام زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ عیش بیسندی سے ا باب بين منهك ، دسكة أوران بن برشخص سدمايه دارى ا در تمول برفخركين تكا اوراتران نكاريه ويحكرو بباك مخلف كوشون ست وبال اليه مابرين جمع جو مسكة جوبيجاعيش ليسندون كودادعيش ديف كيلئ عيش ليندى كي نتسنع طريق ايجأ وكمهن ادرسامان عيش مهياكم في عميب وعزبيب وتفيقه بنيوں اور نكت اً فرینیوں میں مصروف نظراً فی اور توم کے اکا براس جد دجہد میں مشغول ومنهک سے ملکے که اسباب تعیش میں کس طرح وہ دوسے برفائق ہوسے: ا در ابک دوسی برفخر و مبایات کرسکت حتی که ان کے امراا دیسسرمایہ واروں کے لئے برسحنت عید اور عارسی اجانے دگاکہ ان کی کمرکا فیکا یاسرکا تاج ایک لا كه درسم سے كم تيمت بور باان كے باس عاليتان سسربفلك محل نه بهد حسب بي بانی کے حومن سس معدمم مام بے نظریا بن باغ موں اور ضرورت سے زیادہ نائش كسك بينى بتمت سواريال حتم دخدم ادرجين دجيل بانديال موجود مول، ا درمیع وست مرتص دسسردوکی محفلیل گرم بول ا درجام دسیوسے شراب ارغوانی چملک رہی ہواوردفنول عیاش کے وہ سب سامان میاہوں جو آج معی تم عیش اید باد شاہوں ادر حکم انوں میں ویکتے ہوا ورجن کا وکر فصر طولانی کے مرادت ہے۔ غرض یہ غلط اور گراہ کن عیش ان کے معاشی نظام کا اصل الاصول بن گیا نفا ادرکیفیت به بوگی تفی که به صرف نواب ادرامراک بلیقے بی کے ساتھ محضوں د نفا بلکه پوری مملکت میں ایک عنبیم اسٹ ان آنت ا در دباکی طرح سرا بہت کرگیا نفا۔

امد عوام وخواص سب بین به بند فاسد پا یا با تا دران کے معامشی نظام کی بنای کا باعث بن روان انتجہ به مقاکه مملکت کی اکثریت پر به حالت طاری اموکی که دلال کا امن دسکون مرٹ گیا تھا۔ نا امیدی اور کا بی بڑ بنی باتی بنی دار بہت بڑی اکثر بت ربخ وغم اوراً لام مصاب بیں گھری نظراتی تئی۔ اس لئے کہ ایس مفرط عین پرستی کے سئے زیادہ سے زیادہ رقوم اور آ مدنی درکارتھی اور مرشخص کو جہیا مدین پرستی کے سئے زیادہ سے زیادہ رقوم اور آ مدنی درکارتھی اور مرشخص کو جہیا دہ میں البتد اس کے لیان اور اس کا اور اس کا اور است کا رون، تا جرون ، بیشے مدول اور اسی طرح دی اور اسی کا رون پر طرح طرح کے میکس عامد کردے ان کی کمرتو الاوی اور اسی انکار کرنے پران کو سحنت سنرایش وہیں۔ اور کا رکون اور ودر بیشے مطابق کی لوگوں کو اس قابل بھی نہ جھوٹراکہ وہ اپنی امتیا جات و صرور یا ت کے مطابق کی پیماکر کیس۔ خلاصہ یہ کہام د بداخلاتی کی انتہا ہوگی تھی۔

اس پریشانی اورا فلاس کا نیجہ به نکلاکہ ان کواپئی اخردی سعادت و فلاح
ادر فعاسے رسختہ بندگی جوڑنے کی بھی مہلت نہ ملی تھی۔ کرب معاش کے
بہترین طریقوں کا فقدان مخا۔ ادر ایک بٹری جاعت چا پکرکمصا جست، چرب
زیا نی ادر دریار داری کو ذرائعیہ معاش بنلنے پر مجود ہوگی تھی اور یہ ایک ایسا
فن بن گیا مخاص نے ان کے افکار عالبہ اور فہنی نشو ناکی تام خو بیاں مٹا کربیت
مادزل زندگی پر قانع کر دیا تھا۔ جب اس مصیبت نے ایک بھیا تک شکل افتیار
کولی ادر مرمن تا قابل علاج مدتک بینج گیا تو ضلائے نعلا کا عفیب بھر کر اسما۔
ادراس کی عفوت نے نجاف کیا کہ اس مہلک مرمن کا ایسا علاج کہا جا سے کہ قاسد
مادہ جڑسے اکھر چائے ادراس کا قلع تحمیح ہوجائے۔ اس نے ایک بھی ای کومبعوث
کیا اور اپنا بینا مبر بناکر بھیجا۔ وہ آ با اوراس نے دوم اور فارس کی ان تنام رسوم کو
فنا کم دیا۔ ا در عجم اور دوم کے درسے مدوای کے قلاف جمیح اصولوں پر ایک نے
فنا کم دیا۔ ا در عجم اور دوم کی درسے مدوای کے قلاف جمیح اصولوں پر ایک نے
فنا کم دیا۔ ا در عجم اور دورای۔

ای نظام بی فای وروم کے فارد نظام کی جاحت کواس طرح ظاہر کیا گیاکہ معاشی ذندگی کے ان تام اسباب کویک فلم حرام قرار دیا جوعوام وجہور برمعاشی وستبروکا سبب بغتے اور فرتاعت عیش ب ندیوں کی را بیں کھول کر حیات دنیوی بیں انہاک کا باعث ہوتے ہیں مثلاً مرووں کے لئے سوئے چا ندی کے ذیو دات اور حریر و و بیا کے نازک کپڑوں کا استعمال اور تام ان فی نفوس کے سے خواہ مرم و یا عودت ہرقم کے چا ندی اور سوئے کے برتنوں کا استعمال اور عالی شان کو فیکوں اور رفیع الشان محلات و تصور کی تعمیرا در مکانوں میں ففول زیبا نشس و غیرہ کی بی فاسد نظام کے انبدائی منازل اور معاشی نظام کی تباہی کا منشاہ مولد ہیں۔ بہر موال فدل نے اس سے کو افلات کر باغرا در ذیک ہاوی

ارتفاقات پرطویل بحث کے آخریں شاہ صاحب نے ایک بے مدامم محت کی دمنا وت کی ہے اور فرایا ہے کہ جمع معاشی نظام کا معیار بہدے کہ دولت د فروت نظام معیشت بیں ایسا درجہ رکہتی ہوجو توسط اور اعتمال پر قائم اورا فراط تفریط سے پاک مود اس سلسے بیں شاہ صاحب ارشا وفراتے ہیں۔

وید واضح رہے کہ ابنیاء علیم اسلام کی بعثت کامنشا اگرچہ بالذات عباق الی سے متعلق ہے مگر عباوات کے ساتھ ساتھ اس منشاء میں رسوم فاسد کو فنا کرے اجتماعی زندگ میں بہت وین نظام کا قیام بی شال ہے اس سے پنجبر فدا کا ارشاد مبارک ہے بعثت کا متصد مکا رصد الاحفلاف ( میں اس کے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم افلاق کی تکمیل کردل۔) اوراس کے آس مقدس ہیں مبا نیت کوا فلاقی حیثیت ہیں وی گئ ۔ بلکہ النانوں کے باہم اختلاط وا جماع کی زندگ کو ترجے وی گئ ہے کہان اس اجماعیت کا امتباث یہ فراد دیا ہے کہ اس معاشی تعلیام میں مدولت د خروت کو وہ حیثیت ماصل ہوجو عمی با دستا ہوں کے بہاں ماصل تعید اور ند ایسی کیفیست ہو کہ تدری سے ہوجو عمی با دستا ہوں کے بہاں ماصل تعید اور ند ایسی کیفیست ہو کہ تدری سے

سے بیزار و مقان اور دحتی لوگوں کی طرح ان کی معیشت ہو۔

بس اس مقام پردومتعارمن قیاس کام کررسے ہیں ایک یے کہ نظام معیشت یں دولت وفروت ایک مجوب ومحووسے سے اس سلنے کہ اگروہ میمے امول پر قائم ہے تواس کی بدولت انسانوں کا دماعی توادن اعتدال پرر ہنا اوراسسے ا خلاق كريمانه ميح اور درست رست بين بيزانان اس قابل نبتله كمدوس حیوانات سے متالہ ہواس کے کہ بیکاندادر مجبوراندا فلاس سواند برادر الح کے اختلال کا باعث ہوتاہے دوسے یہ کہ نظام معیشت یں دولت و شروت ابک بدترین جیسترسد جب که ده باسی منا قشات اور نفض وحمد كاسهب نبتى سے اور خود اہل وولت و شروت كے المينان فلب كو تعسب اور حراصاد كدوكاوسس كے زہرسے سموم كرتى اور قوموں كور استحصال بالجبراود دوسرول برساسشى ومتبروكسك آ ماده كمرتى بو كيونكه اس صورت بين به بدا خلا في كمرض بين مبتلا كمرويتي، آخسست امدیا دالهی نیعی رومانی زندگ سے بیسر غافل ویے بروابنا دیتی اوت طلوموں بر ننت نئے مظالم کا وروازہ کھولتی ہے لہذا لیسندیدہ ماہ بہ ہے کہ دوت وننروت نظام معيشت بس ايسا ورجه ركمتى جوجو توسطا درا عتمال برفائم ا درا فراط وتفريطست پاک موسطه

حجندالشالبالغدکے باب اقامته الارتفاقات واصلاح المرسوم سے یہ طویل اقتباس اس سے بیش کیا گیا کہ شاہ صاحب کی تعلیات کے اقتصادی امول ادر ہارے معاسفہ رسک سے ان کی اہمیت واضح ہوجائے انہوں نے جن اصولوں کی نشان دہی کرہے وہ رہتی و نیا تک ہرعقل سلیم کو مراط متنقیم پر گامزن ہونے کے ساہ صافح مشعل راہ کا کام دیں عیوی کے بیای کی تعلیات کے ان بائے تاریخی اعتبار سے اظھارویں مدی عیوی کے بیای

ادیمای پی منظری مهدوستان یں تیار ہوئ ۔ ان کے ارشاوات میں مشینوں اور شینی دور کے سائل کا تذکرہ نہیں ہے لیکن ہاگیر والانه نظام کے جلد عیوب دنقائق کی نشان وہی کرنے کے بعد انہوں نے احیائے ملت کے سائل تعلیم کرنے کے بعد انہوں نے احیائے ملت کے سائل تعلیم کوعام کرنے کا سائل تعلیم کوعام کرنے کا بیڑا اٹھایا ۔ ۱ مال کی عمریں سرزین عجاز کا مقرکیا اور دہاں یورپ اور ایشیا کے لائرین سے ان ماک کے متعلق پوری وا قفیت ماصل کی آپ ایس خط بس در بر فراتے ہیں ۔

احمال بند برامنی نیرت که خود مولد دمنشا فقراست - بلادِ عسوب نیز دیدیم واحمال مردم ولایت از نقانت اینجاست نیدیم - بیلی انبین برطرف ایک افسردگ جِعای بهوی نفرآی - برطرف ساجی معافی انتسادی تبا بیان ا بنا ڈیرہ ڈاسلے بوستے مخین اور ملتت پر ایک جودایس بات کی کیفیت طاری تھی - بقول ا قبال

بن فان و ترم بهدا نسروه آست بیرمفال شطب بوانوده در بر منال شرن فله و مغرب نال بنیترخل عالم تام مروه به فرد ق بنجو انهول نیسترخل عالم تام مروه به فرد و ق بنجو که نهول که اس مجود کو تورد و برگ بلداس فرسوده نظام کو کیسر مثاوی کے دوران می آپ پرمکاشف بواجنانی فیومن الحرین میں آپ فرائے میں کہ مجھ پر نیند کی ایک کیفیت طاری ہوگا ولا مجھ می وس بونے دکا کہ میں نظام عالم میں خاکی شیبت کو بودا کرنے کے کام بادی اس مالت میں مطابق نے محصر دریا دنت کیا کہ اب الله نظام ان کا کا می عادلات نظام قائم کرنے سے بہا سب سے احسم میں خاص دیا خواب دیا فرس برائد کی نظام ان کی موجوده د نیا کے فرسوده نظا مہائے حکومت المسم خرس برائد کی موجوده د نیا کے فرسوده نظا مہائے حکومت فرس برائد کا دیا کہ انقلاب بیدا کر کے موجوده د نیا کے فرسوده نظا مہائے حکومت خرس برائد کا دیا کے فرسوده نظا مہائے حکومت کی انقلاب بیدا کر کے موجوده د نیا کے فرسوده نظا مہائے حکومت

کودرہم برہم کردیا جائے گی ا قبال میں اسسی سلک کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں۔ چوں جہاں کہنے شود پاک بوزندآں لا منہ ہاں آب ورس یجا دجہاں نیزکنند

ایک جہان نوک تعمید کے گئے۔ ساحب قبلہ نے اگرایک طرف ملوکیت کے خلاف جہان نوک تعمیری اصلاح کے خلاف جہاد کی اصلاح اور خاص کے میں دس و تعدل ہے۔ ان نئی را بیں ایجاد کیں۔

شاہ ما حب پہلے بزرگ ہیں جہوں۔۔ نزول قرآن کے اندازاً ساڑھ گیا ہو سال بعدسدد بن ہدیں قرآن مجید کا فارسی زبان بی ترجمہ کیا اوراسی کے بعد ترجمہ میا اوراسی کے بعد ترجمہ میا اوراسی کے بعد ترجمہ میا دیا ہو بیا دیا ہے ہے گئے بین آپ کے ما حبزاد در حضرت شاہ رفیح الدین ما حب نے قرآن کریم کا نفش اورو ترجمہ کیا اورو کو فرزند حضرت شاہ عبدالقا ور صاحب نے با محاورہ بزبان ہددی قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ الغرض ترجمہ کا باب سب سے جہلے آپ ہی نے کھولاسلا

چر تک عوام الناس کی ما وری زبان عربی بہیں تنی لہذا قرآنی تعلیمات کے دائروائر
کو دیجے سے ویپنے ترکرنے کی غرض سے شاہ صاحب کے ترجے کی تردیج واشا
ا دراس کی اہیت سے است سلم کوآگاہ کیا۔ ان کے بعدان کے نا موروائشنو لے اس شن کی تکیل کی کا میاب کوشش کی۔ لیکن ختم کا ہے کو بھوا کام انجی
ناتی ہے۔ اس سے کون از کار کر سکتا ہے کہ تعلیمات فرآنی کے دائرہ اثر کو
تو یہ ویٹے کی اس دور ہیں پہلے سے کہیں زیادہ صرورت ہے سدلوں کی غلاق
مروج طرابق تعلیم اور گردو بیش کے اثرات کے باعث ہماری الفرادی اور
اجماعی زندگی میں بہت سی ایسی با بین شامل ہوگئی ہیں جواسلامی اصول اور قرآنی
اجماعی زندگی میں بہت سی ایسی با بین شامل ہوگئی ہیں جواسلامی اصول اور قرآنی
اجماعی زندگی میں بہت سی ایسی با بین شامل ہوگئی ہیں جواسلامی اصول اور قرآنی
دی کرنے اوران نوجوانوں کی تالیف قلوب کے لئے جواگر جہاگ تو دیدکی مینوں
دی کرنے اوران نوجوانوں کی تالیف قلوب کے لئے جواگر جہاگ تو دیدکی مینوں
ہیں د ہی دکھے ہیں میکن گردو ہیش کے اشرات سے تشکیک کا شکار ہیں یاصوب

رہنای میسرنہ ہونے کے باعث صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں المیسم اکن قائم کئے جائے کی اخد صرورت ہے جوشاہ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآنی نعلیمات کا دائرہ دیرے کرشش کریں پر مراکز با ترجب درس فت مال کا اہمام کریں اور اسلامی نظام جائے کہ اقتصادی سیاسی، ساجی، آ بینی، مذہبی اور دمانی پہلوؤں کے متعلق مفکرین اسلام کی تعلیات سے مستند با ترجم افتبات شائع کوئے کنیر تعداد ہیں مفکرین اسلام کی تعلیات سے مستند با ترجم افتبات شائع کوئے کئیر تعداد ہیں مفکرین اسا تذہ اور وانشی دول ہی تقیم کریں ہماری اسا تذہ اور وانشی دول ہی تقیم کریں ہماری اسا تذہ اور وانشی دول ہی تقیم کریں ہماری اس فقلت این اور پرائے ہماری اس فقلت این امام کا فائدہ اسا تا ہماری اس فقلت کا فائدہ اسلام کے منباع کا ایوں ہی فائدہ اسلام کا فائدہ اسلام کے منباع کا ایوں ہی شکم کریں گئے کہ ۔

#### عنی روزسیاه پیرکندان را تاشکن که ندردیده اسش روش کندهیم زلیخا را

اس مفالے شین یا دہ ترجمت اللہ البالغہ کے بعث اللہ تفاد قات اور باب
اب مفالے شین استفادہ کیا گیاہے۔ شاہ صاحب کی تعلیمات کے اقتصادی بہاوہ
برسیر واصل بحث کرنے کے لئے ایک علیمدہ تعنیمات کی صرورت ہے ۔ ان کے اسی
تعنیفی شاہکار لیتی جمت اللہ البائغہ بیں شعد دابواب متعلق یہ زکوا ہ ، الفاق ، میان
تدبیر سنرل ، بیعظی اور سیاس ن مدنیہ وغیرہ بیں لیے اشارے موجود بیں جن سے
انتصادی اسولوں کی ترزیب بیں مزید مدد بی سی سے دشاہ صاحب کا شار سلام
کے ان عظیم مفکرین بیں بوناہے جہنوں نے دین فطرت کے سیح اصول واضح کے
لہٰ ان کی دیگہ تصانیف سے کرب فیص کرکے اسلام کے اقتصادی نظام کا ایک
مکمل فاکر مرتب کیا جا سکت ہے اس سلط بیں ایک دلچ ب بات یہ ہے کہ اسلام
کے اقتصادی یا معاصف نظام پر جو تصانیف موجود ہیں ۔ انہوں نے بیشترشاہ ما کی انتیان کو بطور سند بیش کیا ہے ۔ صرور ن اس کی ہے کہ شاہ صاحب کی ایک
کی انبیان کو بطور سند بیش کیا ہے ۔ صرور ن اس کی ہے کہ شاہ صاحب کی ایک
نوا نیف پر مبنی ایک علیم و مبوط اور سکمل فاک مرتب کیا جائے ناکہ موجودہ نقائما کی انتیان نوا نیفت پر مبنی ایک علیم و مبوط اور سکمل فاک مرتب کیا جائے ناکہ موجودہ نقائما کی انتیاب

اقتصادی ادراسلام سے اقتصادی نظام کا فرق بھی واضح ہوسیع ادر شاہ صاحب ببلدی تعلیمات کا وائرہ اثر بھی دیوج تر ہوجائے۔

Economie Seienac a Ra georalediseu d ssions American Ecomia Review U Limil Relicion Economie segnificance of Economie alle nature of Economie alle nature of the nature o وبومحدعبدالحق حقانى ، ناستسرين لورمحدا الطابع دكارمان كتب كراجي جلددوم سكنا يك الفتاً مشك Mauria bobli Weggs, Nichet co: 2 Lindon 1957 P 37 A C. Pijon Ecopornics & Wolford Maconhile & عه علمائ مندكا شاعدمامن مصنفه مولانا مسيد عمدسيال مطبوعه الجميسة برسيس دبل محطاع ملدودم مسلا شه حجته الندا ببالغب مقدمه مبلداول م<sup>ميه</sup> قه ايضاً ملدادل منا و وله علماسة جدكا شانطرا من جلد دوم منا لله عجمتندالندالبالغ ملاادل مكا٢ عل ایناً ملدادل ۲۲۵ Y 7 1 تك كتاب التميدني اتمت التجديد بحداله شا ندارما مني مسلا هد اسبلام اقتصادی نظام معنف مولانا حفظ الرحلن بیواردی،

ندوة المصنفين وبلي محصور مساوح

لطه جمته الثراب الغب جلدا ول مقدمه من

کے ایعناً جلدوم مے ۵- ۳۱۷ کے اسلام کا افتصادی نظام مصنفہ مولانا مفظالم حمٰن سیوط مدی -اسسلام کا معاسفیاتی نظام مصنفہ جدر زمال کتاب سنزل لا ہود مشکل کلم



حضرت سناه ولى الندك دس من وتنا كو تنا جوا جهوتے خالات آتے اور مختلف حالات وكوالف بران كے جو نادر نا نزات ہوئے وہ ا بنيں فلم بندون ولئے جاتے تفہيمات ان كے ان ہى خالات ا در تا نزات كا مجوعسے ا بھى اسس كا معرل جز تخفيق وحواسشى سے مصري الب بيں شائع ہواہت -

قبرند: د کسس ددب

شاه ولى الله اكيدهي مدريال

#### شاه ولى الديم عاشى رقاكم فكشف، سجر فكشف، سجر ايك نقسًا بلي وتعارفي نوك مولئا لعي جني الله الله الم

ف كركا زمرنوا عيا دكي جاسي -

حفیت نیاه ولی دفترسا حب علید الرحمت نے دسان کفط کہ مکا مست نوع السان کے معاشری اور من کے اس اللہ کے معاشری اداوات کے ارتفاء کے اس باب وظل بر سرحا صل بحث کی ہے ، اس باب میں شاہ صاحب کو اسلامی و غیرا سلامی جدید تفکرت برکشی وجوہ سے برقری حاصل باب میں شاہ صاحب کو اسلامی و غیرا سلامی جدید تھی کہ ان خصاد کے بیش فی فراس وقت شاہ صاحب کی تکرین حصوصیات کا دور جدید کے چند جیدہ چیدہ جدہ ما کی مفکرت کے رشنی ست فی کرسے مقا بلکرک اس کی جا محیت اور اوا دیت کو بنایاں کرنے کی کوشوش کی جا سے گ

اکتران کا وج میں مدی کے علیم نفاری وفیر کا دیا ہے ایک آب دولت اتوام میں ارتہا ، کا واحد عامل المسان کے استحصال منطقت کے رجونان کو قرار دیا ہے ، موصوف اسے اپنے فاص انعاز بی غلبی ہاتھ کامبی نام دیتے ہیں ۔ اور الحقوں نے وقت کا کیکونتوں کو مسلم ما دیتے ہیں ۔ اور الحقوں نے وقت کا کیکونتوں کو مسلم ما فلسکی پائیسی کامبی اسی بنیا و بر تلفین کی کہ یہ فیسی ہائی فود نجو و محیشت کو ترقی کی ماموں پر تواذن کے ساتھ کا حرن ا ور متح ک رکھے گا۔ نہ اس بیس انحفا او کا خطوہ ہے نہ ہی تھرا ہی ہونے والے معاشی شلیم میں رونما ہونے والے معاشی شلیم کے بات کی وج بھی پر وفیم مربیکی ور معدی کے تیر سے دیتے میں رونما ہونے والے معاشی شلیم کے بات کی وج بھی پر وفیم مربیکی ور معدی کے تیر سے دیتے ہیں رونما ہونے والے معاشی شلیم کے بات کی وج بھی پر وفیم مربیکی ور

کام بنن کرے دیتی ۔

باین بهم آدم سمتی اور کاسیکی فکرسی ایتدان ها سان ریکار و وا در ما لغمس کوست مید بایوسی شی آلیا کرمیشیدت بین لیس روی بنین آور جا لک مخبر اوک کیمفیت بیدا بوجاد می با اور نسامت به ب کدیان سی کی بعداب ایک ترام معاشی اندکرین مسلس ما در قار سی کا ۲۰۱۸ و اور نسامت ما در تا ۲۰۱۸ و ۲۰۱۸ و سامت

ولعف کلی تا کوئی تکری جوازا ورسیسلسندس بنهام ترفکر داکوشیس مرح کی و کار کی کی اوج د اس سے ملے کوئی تکری جوازا ورمنیا دعیش ندکرسکے۔ ویزنگیمین لوٹوڈٹی کے اہر اور حا ورڈ لوٹ ایسٹی کے پردند ریافاتون اپنی کرا ہے۔ آگا تک ڈلوٹ پیٹٹ میں محاشی اداقا دک سے فکری رجی فائٹ کا جائزہ کے تربیب ایک فراز جس کہ۔

مدید ایک بخبیب می بات سے کاریکارڈو، مارکس ، ضمیٹر، بہرڈ، ڈومرتمام مے دلائل اس بات برزور دینی بہا کاموجودہ معیشت ان الک مخبرا وکی کیفیت اختیاد کرے گی

ا کارڈ و اور القیس نے ہمال تک ہم پشکون کی دقت کی عظیم فن ایجا داشا ورشکنیکی امکانات سک و دخت کی اکثریت جو محنت کش طبق پرشتوں ہے۔ آبنی قانون کے محت تو ست اسکانات سک و دخت کی مسلم میں مصلی میں کے میں میں کے میں میں کے میں کے میں میں کے میں میں کے کی کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے میں

نی الحقیقت فکری یم زادید مقاجی نے مادل مادکسن اوداس کے بہرد کا دون کواس فکری با بغار میں ہے آبنی دلیاد محنت کی رمور نے بنیں بلکہ برا فیاد کی بنا برددک ٹوک ، لوٹ کھسروٹ نے کھڑی کی ہے ۔ اس کا بنا برددک ٹوک ، لوٹ کھسروٹ نے کھڑی کی ہے ۔ اس کا بنال مقا کر جب اشیاد می تخلیق یا تخفیفت تدر کا جمل محنت ہی کا جربون سفت ہے تواس عمل سے ما صن جونے والی فاصل یا تخفیفت تدر کا جمل محنت ہی کا جرب ہی محنت سے علادہ کوئی مقداد مہیں جی بربر ایواد نے ناجا کر حق جنا کر معیشت کو ترق کرنے سے دوک دیا ہے۔

 تاریخی تصور پردکمی به بر حبند مارکس کا یہ نعتو سیکل ک احدادی منطق پریمو تو ت کا آتا ہم مارکس کو اس کا بھی دعوی کفاکر کیاسی ارتقاد کا یہ نظریہ ساکنٹیفک ہے کیونکہ یہ نظریہ تا ادون سے فظر بہ تنازع للبقاد علی مسلح کا دور بھی اسلام کا دور میں مثنا بدات اور استخراج کی فرج علی مثنا بدات اور استخراج

امتدلات برمبنی ب ر گرفطعت به سی که کارل دادگین شده تخراجی اودهٔ شیرای ادارا شیرای ادارا شیرای ادارا شده دادگی که بنیاد برحبتی میشیگوئیان کیس ان میں سے کوئی ہم بالودی ندیوسٹی رید هیست ریجار کے نووا مندادگی مادیت کے تعدد سے معامنی خاص ندیونے کا واقع ثبوت ہو۔

فریڈرک سٹ کا شماران مواشی مصلحین کی فہرست میں ہوتاہے جہنوں نے یہ آواز بلندگی کے

معمعات وکومتحادب افراد کے ملف گردموں کا مجموط بنیں بلکہ ترکیبی کل بونا چاہئے۔ ا فریڈرز اسٹ میول اور مورس کی طرح عزدوروں بنی بیرا حساس پیلاکرنے قابجی سامی کھا کردہ ایک بل کے اجزاد بنی ، لیکن اس کے لئے وہ فکری اور میلی کوئی بنیا دیتی نذکر سکا۔ مقیقت یہ ہے کہ یہ تمام آزاد وا فکا رحافات دُطرون کی دُفتی آئی رات کے سوا کچہ ۔ مینی جہتای نہ توعلی اور سائٹسی کمال کا نام دیا جاسکتا ہے اور نہی ناسد زولیہ سے کا ایک بلکہ اگران تخصوص احال دُطرون سے نظر میا کہ جاسے جن کی تشدی کا ور تعیر کے نے یہ فیالات

ان ممام کے بیجے مرت، مک ممائی کام کردہا ہے اور وہی قدر می ترک جورہے اور وہ ہے مغربی استخار میں منظومین ماری مفیقت مغربی استخار میں منظومین ماری مفیقت مغربی استخار میں منظومین ماری مفیقت م

كا خنوان دے كرلول ميش كرنا - سه -

ملت ابنورجس تدرمعاشری وجود نپربرجونی ایسب کی تایخ طبقاتی شمکش کی تایخ سے ، //آزاد اور فلام ، امیسرا ورغریب، آف اور شیت ، آجما وراجیر بانفاظ دیگرطالم اور شفائد مسلسل با بہد دگر بربریکا ربیں - ایک سلسل اور لاخت، جنگ - ایک جنگ جوبہشد یا تومعاشرت کی القلابی تشکیل نوبرا دریا کھے۔ فرلیتین کی تباہی برمنتے ہوئی ہے "

ا در موجود و بوزر در معامترت نے بھی ۔جوجا گردور ندمعا سرت کے کھنڈرات برائٹی ہے ۔ اسکش کمش کوضم بنیں کیا ہے ۔بلکہ قدیم مبقاق آ ویزش سے بجائے ظلم ستم کے خصانداز کے ساتھ نئی طبقاتی جنگ کوجنم دیا ہے ۔ اور قدیم معامترتی تقییم درتقییم کی جگرمعاشرت کو دومتحارب گردیموں لعبی بوزا در برولتاری میں بانٹ دیا ہے "

يهمي وه حالات جن ك تعميك رتشري اور ترجاني وارون ست ارع للبعقا ا

#### اءدبقا وأصلح

کے عنوان سے کرتا ہے توصیکل فکری جدلیت کی خطتی تجیسرسے ، کارل مارکس اضدادی مادبت نسے تاریخ تصورسے کرتا ہے تو آدم سمتھ ذاتی

منفعت ک حرص و آ زسے اور میں یہاں تک وض کرنے کی بھی ا جاذت چا ہوں گا کہ حالات کا یہ ا سیجان ریکا رڈو ، مالتعس ، سپیٹر، ہولڈ، ڈومرا ورحمینس کی فکری تشریح میں ا چا تک سیکولرسٹیکنیٹن کی ایوس کن کیفیت حاصل کر لتیا ہے ۔ ا ورڈیٹر ہومدی کی مسل جدوجہد کے لبدر ماشی ومعا شرق ترق کی تمام فکری را بیں بیک وقت تاریک تراو دسمدو د بوجا آن بیں ۔ حضت رشاہ صا حب علیہ الرحمتہ کے فلسفہ ارتباء کے بنیادی تو طبیق کرتے ہیں۔ اور کہ است معاشی ومعاشر ق ارتباء صاحب کا حصومی اصطلاع ارتباء کی تشریک کرتے ہیں۔ اور کہ است معاشی ومعاشر ق ارتباء سے کیا تعلق ہے۔

اس مفعد کے لئے ایک انسان کو قدرتی اور لبعی شتی ہرو تقت فرنے کرا بڑا ہے ، دما نمی
یا جسمانی محنت مرف کرنا بُرتی ہے ۔ اور آلات و سرما یہ مجی کام میں لانا بُرنا ہے تقسیم کار کے
یو جودہ دورمیں اگرچہ یہ بھی م کام علیٰدہ علیحہ وشعبوں اور حصول میں بٹ چکے ہیں ، تا ہم بغیادی
طور پر یہی طرایتی کار ہے جس کی حد سے وہ زندگی سے ہر شعبہ میں کا میا بیوں سے بہکنا دہوا۔
اور اس کی بدولت اس نے فیطت کو دام کرنا سیکھا ۔ بھر دہ اس دا میں جوں جو ل تدم آگے
بر شعبا تا گیا تون توں اس سے لئے داستہ مہوار نہوتا گیا ۔ یہی ترجان اتفاق ہے ، اور یہی ارتقاء
ترجان ، اسراد ولی اللہی حضت مولان عبید السلم سرحوم وقیط از بیں۔

"المندى بداكا مبوئ حيث ولي سعا فرادول كفورليد كفورك وفت وقت مير كم لما قت خرق كرف سع بهت فائد عاصل كرف كوادتفاق صالح كما جاتا بي ٢٧)

حفرت مولانا غلام حسين صاحب علبا في انبي كماب شاه ولى الندى تعسيم بي ارتفاق ك تشد كي ك تحت ادشا وفرات مي -

کائنات کی دو مخام اسٹیا دجوالٹ ان سے لئے فائدہ کجنٹی بہی دہ خود کچود اس سے لقرین بین بیز دائیش در رر را تھریث استفادہ کیلئے یہ اسٹیا ہ السنان كوا بنى سبولت اورفائده كے مطابق تياد كرنا پرق بي ي دس)
ادتفاق كے اس عنوان كے تحت حفرت شاه صا حب خ معاشى ومعاست دق ارتفاق كا اس عنوان كے تحت حفرت شاه صا حب خ معاشى ومعاست دلل،
ادتفاء كا جو فلسف عبشي كيا ہے ده ديگرتمام ادتفاق السفول ميں تاريخى اعتبار سے دلل،
فكرى اعتبار سے كمل ، هقلى اعتباد سے موثق ، دو هائى اعتباد سے موید ، فلسفیا نذا عتباد سے عالم گراود احمولى اعتباد ضے فطرى ہے ۔ اس تشريح كے بعد اميد ہے كہشاه صاحب ك فلاس في ما المكيراود احمولى اعتباد ضي مراس سے دس نشين بوسكيں گ

نویل میں مثما و عدا حب سے فلسسفدک دوستے النان کے معاصلی و معاصل و الدارات کے ارتباء کا اللہ میں الدارات کے ارتباء کا اللہ میں الدارات کے ارتباء کا اللہ میں معامل کا المبالی تعارف کرایا جا تا ہے۔

- (1) ارتق محامعا مشي محرك
- (۷) ادتقا محالشان عامل
- دسى ارتفاء كا وجداني دوتي دنفسياتي عامل
- دمه > القاء كالتجري استقرال وميكنيكي عامل
- د٥١ ارتقاء كا جبلت ، عقل اورقلب النما في كالعرفت الهامي ، با كمني ، توالى عامل
  - د٧) ارتقاء كاتاركي عامل
  - (٤) عمراني ارتقاء كا عامل ـ
- ۱- شاه عما عب بنیادی در بران برس سے مطاف بیں جوابدا فی اسان کو وسشت کا خوگر، ہم انوع دیگرا فراد المنافی سے متنفرا وراس سے برسر رہکار برائے ہیں۔ صفرت شاه عما حب کے نزدیک اجتماعیت ، معاشرت ، مینیت النان کی فطرت ہے ، الفت ورون اس اس کی مرسشت ہیں دا عل ہے (۲) اس لئے اس کی مرسشت ہیں دا عل ہے (۲) اس لئے اس کے معاشرتی ومعامشی ارتقاء کے اس ب داعی اور فہبی ہیں ، وصنی ادر اصفراری میں ۔

ت معاجب دیگرتمام مفکرین کی الرح النها فی خواس ت وران کی تسکین مح جدب کومعاشی محک قرار دیتے ہیں۔ ده ، لیکن آپ سے نزد یک النها فی معیشدت اور معاشرت کا ارتقاداس کی

تین دیگرخصوصیات پرمبنی ہے - ان میں سے بہلی النسان موصیات ہے - دوسری نفسیاتی اور وجال ادر تیری معاشی خوام شات میں اور تین خوام شات میں وہ تین خوام شات میں ۔ وہ نین خوام شات یہ بیں ۔ وہ نین خوام شات یہ بیں ۔

پہلی خصوصیت النسان میں طبعی محسرک سے علاوہ ایک عقلی محرک یا منشاء کی کا ہونا ہے۔

سناہ صا حب فرات بی کہ ایک جیوان ہمکیت جبلی کے تحت عمل کرتا ہے لیکن النسان اعمال سے

ہونا جب مثال کے طور پراپنے بنی لوٹ میں بہت را خلاق کا طالب ہونا ہیں سے لئے کوشاں

ہونا یا کمک میں ما نے فطام ومعا تقرت و معیشت کیلئے جدوجہد کرنا ۔ یرسب طبعیت وجبلت سے

ہونا یا کمک میں صالح فظام ومعا تقرت و معیشت کیلئے جدوجہد کرنا ۔ یرسب طبعیت وجبلت سے

بلند ترعقی وکلی تقاضے ہیں (۲) گویا النسان میں مغرب سے موجدین کوچھوڈ کر بنی نوع النسان سے

ہرددی ، اس کی موجدوں فلاح بہبو دا دراس کی ترتی و خوشی ای کا جدبہ پنہاں ہے ، شاہ صاحب

ہرددی ، اس کی موجدوں فلاح بہبو دا دراس کی ترتی و خوشی ای کا جدبہ پنہاں ہے ، شاہ صاحب

س- النمان ک دومری فعموصیات وجوانی اور فدقی ہے۔ اس کو لوں مجھنا چا ہیے کہ النمان اپنی خوامشان کے سیکا میں کرتا بلکدان سے لئے ایک الیسا ما حول تیا دکرتا ہے جواس کے دوق سیلم اور وجوان و نماق کا آمینہ دار ہود کہ ختال کے طور پر دہ کھانے کی خوامش ایک جالوں کی طرح بہنیں شما تا بلکہ کھانا کھانے کے لئے ایک طرفیہ وسلیقہ، ایک احول تیاد کرتا ہے جوا سے خواسک ذوق لطافت و نظافت کو تسکین دے۔ اس طرح وہ مشروب بھی خوشکوارچا ہتا ہے۔ قرآن مجید فرق لطافت و نظافت کو تسکین دے۔ اس طرح وہ مشروب بھی خوشکوارچا ہتا ہے۔ قرآن مجید نے ہی النمان کی اس فطری خصوصیت کی طف راضارہ فروایا ہے۔ کیونکہ اس فیج ان النمان کی اس فطری خصوصیت کی طف راضا دو فروایا ہے۔ کیونکہ اس فیج ان النمان کی اس فیم ان النمان کو مون مسکن تو فو دہما گئی ہی مسکن کے دو تی دا عیدی تکمیل کرتے ہیں " اس سے عیاں ہے کہ النمان کومرن مسکن بہنیں مسکن کے ساتھ کچھ اور کھی دو تی دا عیدی تکمیل کھی مطلوب ہے۔

م ۔ النان کی تیسری خصوصیات استنباط اور تقلید کا ملک ہے ، شاہ صاحب فرواتے ہیں کا انسانی علی سے کچھ اس تدرد انشیمند اور دی شعور ہوتے ہیں جونوا مشات کے احساس مقاصد کے ادماک کے سات کھا استعام ادماک کے سات اور کھا لیسے ہوتے ہیں کے سات اور کھا لیسے ہوتے ہیں اور کھا لیسے ہوتے ہیں اور کھا لیسے ہوتے ہیں اور کھا استعام کے سات کی ساتھ ہیں کا استعباد کا استعباد کی ساتھ ہیں۔ اور کھا لیسے ہوتے ہیں استان کی ساتھ کے سات کے سات کے سات کے سات کی ساتھ ہیں کے سات کی ساتھ ہیں کا استعباد کی ساتھ ہیں کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی

كرتاب وفيقت يهب كرسائن اورشكنالوى كارتقائي تتبير زخ مخلسفيانه ببلو

بيان كرفيس شاه ما حب سے كوئى مى آ كے بنيں مكل سكا.

۵ - اسی بر کسب بنیں ، حفت رمید دالعلات ، قطب زمان ، فلاسنی دومان ، جاب شاه ما دب فی اسی بر کسب بنی ایک اور در کشون ، سرمنها او اکازدند ما دب فی انسان کا ان منازل او تقاد کے سلسلہ میں ایک اور در کشون ، سرمنها لا او کا زدند کا انگشاف کیا ہے جب سے بخیر برتم فی فر مایت ارتقاع المغذ تر نور اور حقیقت لحقائی معروف کارگاه سبتی سے اس عظیم المشان نظام سے بیجیے ایک بلند تر نور اور حقیقت لحقائی معروف مدل ہے جواس عالم کے بردی حیت کواس کی بقاد زئیست کے برشعبیں اور اس کے مفرارتقا کے قدم براس کی بیزارتقا کواس کی برادی اس کے حفظ براس کی بیزارتقا و مقاتا ہے دورا سے داہ دکھاتا ہے دورا سے داہ دورا سے داہ دورا سے داہ دورا سے داہ دورا دراس کے خفر ایک تودیلی اور کشن بنی بنی بلکہ تودیلی اور دیک معیشت و معاشرت کا برا المی اس کے فوان دیتے ہیں۔ اس بارے بی شاہ صاحب کی قفید بلات کا اجب الی اصطلاح بی الب ام کا مین قسیس بنتی ہیں۔ اس بارے بی شاہ صاحب کی قفید بلات کا اجب الی بخر ہے کیا جائے توالیام کی تین قسیس بنتی ہیں۔

آول جبلی البام - المبام کی بیسم عام ہے ۔ اس میں ہزدی حیث شامل ہے ۔ انسان ہویا نیرانسان پر النسان کے المبام ہوتا ہیں ۔ اس کے علادہ دیگرد قسمیں حرف السان سے

تین دیگرخصوصیات برمبنی ہے - ان میں سے بہلی النسان موصیات ہے - دوسری نفسیاتی اور وجالاً اور تین معاشی خوام شات بیں - ان کے بیچے اصل محرک معاشی خوام شات بیں - وہ تین خوام شات بیری - وہ تین خوام شات بیری -

پہلی خصوصیت النسان ہیں طبعی محسرک سے علاوہ ایک عقلی محرک یا منشاء کی کا ہونا ہے۔

شاہ صا حب فرات بی کہ ایک جیوان میکیت جبلی کے تحت عمل کرتا ہے لیکن النسان اعمال سے

جھے اس کا طبعی اور جبلی خواہش یا دا عید کام مہنیں کردیا ہوتا بلکہ ایک عقلی مقصد اس کا احسل

ہوتا ہے۔ مثال کے طور پراپنے بنی لوٹ میں بہت را خلاق کا طالب ہونا ہے سے لئے کوشاں

ہونا یا مکل میں صالح نظام ومعاشرت ومعیشت کیلئے جدوجہد کرنا۔ یسب طبعیت وجبلت سے

ہونا یا مکل میں صالح نظام ومعاشرت ومعیشت کیلئے جدوجہد کرنا۔ یسب طبعیت وجبلت سے

ہدند ترعقلی وکلی تقاضے ہیں داہ گویا النسان میں مغرب سے موجدین کوچھوڈ کر بنی لو ع النسان سے

مرددی ، اس کی موجدوں فلاح بہبو دا دراس کی ترقی وخوشی ای کا جدبہ پنہاں ہیں ، شاہ صاحب

سے نزدیک ہی جدبہ ہے جو ترقی کیلئے مشعل دا وکا کام دیتا ہے۔

۳ - النمان کی دوسری فصوصیات وجرانی اور فدقی ہے - اس کو لوں جمدا جا ہیے کہ النمان
ابنی خوا مشان کا سکین حیوالوں کا طرح مہنیں کرتا بلکدان کے لئے ایک الیسا احول تیا در تاہے جواس
کے ذوقِ سلیم اور وجدان و نماق کا آبئینہ دار بہود ، مثال کے طور پر دہ کھانے کی خوا میش ایک جالود
کی طرح مہنیں مثا تا بلکہ کھانا کھانے کے لئے ایک طرفق وسلیقہ، ایک احول تیا دکرتا ہے جوا سکے
ذوقِ اسطافت و فغافت کو سکین دے راسی طرح وہ مشروب بھی خوشکوار چا ہتا ہے۔ قرآن جید
فرقی اسطافت و فغافت کو سکین دے راسی طرح وہ مشروب بھی خوشکوار چا ہتا ہے۔ قرآن جید
مؤدی السان کی اس فطری خصوصیت کی طف راشارہ فرمایا ہے کیونکہ اس نے جماں النمان کی
دہتے کی جبکہ کا مرفرہ یا ہے تو وہاں یوں ارشا دف رمایا ہے کہ وہ مساکن توضو نہا تعنی مسکن مسکن کے ساتھ کچھ اور بھی ذوقی دا عیہ تی کھیل بھی مطلوب ہے۔

النان كى تىسرى خصوصيات استنباط ادر تقليدكا ملكه سبى ، شاه صاحب فرواتي بي كالنسائن على سائل كالنسائن عدر دانشى منداوردى شعور بوقي جونوا مشات كاحساس مقاصد كا دماك الماك كالسائد الركوا ليسيم بوقى بين المركوا المستنباط كرت بي ادركوا ليسيم بوق بي

آول جبلی البام - المبام کی نیسم عام ہے ۔ اس میں ہزدی حیث شامل ہے - المسال ہویا عرالسان پر النان کے باتھ ، وجود کا جبلت جیوان کی معرفت المبام ہوتا ہیں ۔ اس کے علادہ دیگرد قسمیں حرف النسان سے

ساته خاص بین یجرابیس سے ایکے علی ہے لینی عقل و و جدان اور دہنی وشعور کی مونت المیام اس میں عقلاد ، حکما و اصلحاء ، ابنیا و ، تمام سفایل ہوتے ہیں ۔ اور دوسری قسم قلبی المهام کی ہے یہ صرف ابنیاد علیہم المسلام سے علوب قدسیہ پرواد دہوتے ہیں ۔ (۱۰)

اس سے مید خفیفت بھی عیاں ہوگئی کر حضرت رشاہ صاحب کے نزدیک ارتقاء اورارتفاق مرف نوع النسان کی خاصیت ہے ۔ حیوان جلبت نہ توارتفاق وارتقاء کی تھیل ہے اور نہی اسس کی فطات میں اس کی صلاحیت تودیع گئی ہے ۔ اور فبشری طبا نے میں اس کی صلاحیت تودیع گئی ہے ۔ اور فبشری طبا نے میں اس کی تعدید عشاء معا حد ہے نزد دیکے کسی دلیل کی تمان میں فرما تے ہیں ۔

مد علم الارتفاق کالبشری لمباع میں نزول ایک بدیمی اور اظهر من الشمس حقیقت مع جب سے جب سے دیک بروان یا دلیل کی فرورت بہنیں۔ اس کی مثال السے ہے جب جب رندر پر ندر کے سینوں میں بعث از دلیمت کے جبل احساس کانزول " معید جب رندر پر ندر کے سینوں میں بعث از دلیمت کے جبل احساس کانزول " دور ) دور )

۱۰- حفت شاه ها دب نے ادلقا دمے اس فلسفیان اور استخراجی طربق استدلال کو استقرائی قادینی شوا حدیث موثن اور مدلل ف رمایا ہے ۔ اور تاریخی اعتبار سے اس کو چار منزلوں میں قبیسیم دادلقا دی پہلی منزل ، فرمایا ہے ۔ شماه ها حب کے نزدیک دہبائی نول آلقا ب کا سواغ حضت رادم علیہ السلام کے دور کی معیشت و معاشرت میں ملتا ہے ۔ دوسری اور تیسری منزل کا سواغ سیدنا حطرت اور لیس، حضرت سلیمان اور حضرت موسلی علیهم السلام کے اور ادا کا وراس کی آخری منزل مین الاقوامی اور عالمگرمعیشت ومعاشر کی ہے۔ دا کا کہ دا کا در اس کی آخری منزل مین الاقوامی اور عالمگرمعیشت دمعاشر کی ہے۔ دا دا

شاه صاحب کی نگاه میں انسان کا بیمعاشر تی دمعاشی ارتقاد لمبیعی ، فطری اور داخسلی ، فعاری اور داخسلی ، فعاری اور اصفی بہنیں ۔ اسی لئے یہ فعاری کارے بم آب تک بیساں اور عالمگیرہے معاشرت اور معیشدت سے اس عالمگیر نظام سے تمام کری دعملی اصول بنی ای صلی علیہ وسلم کی تعلیمات سے لمتی ہیں ۔ (۱۲۲)

٤ ـ شاه صاحب السائيت مع عمراني ارتقاء كوكمي معاشى ارتقاء كالهم عامل قرادديت

ہیں اوراس کی یا بنع منزلیں قرار دیتے ہیں۔ بہسلی منزل ا

ابک جھوٹے معام سے جوکوہ وصحواس بسنے والے جھوٹے جھوٹے اجما عا پرشمل کھا۔یہ آبادیاں ایک دوسے سے دورواقع کیس مختلف آبادیوں کا ہاہمی معاشی تعاون وتبادل رائح نہ بھا صحرائ مختصدسی یہ آبادیاں اپنی اپنی جگہ جو کھیل معیشیت کے اصولوں کے مطابق تعاون و تبادل کی سادہ اور ابتدائی شکلوں برعمل پرا کھیں۔ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک کوئی اجماع و معام شرہ جواہ جس قدر مختصر ہی کیوں نہو ارتقاق اول سے خالی مہیں موال رہم ا

دوسری منترل ۱-

یس النانی آبادی بره گئی۔وسائل نقل و جمل میں ترتی بوئی۔ دورد درا بادیاں قریب تر بہوگئی۔ تا بہوگئی۔ تا بہو مام بروا بجادب و مشاحدات اور افکار میں ہم آ بنگی مبرا بہونا نشروع بولا کے معاشی و معامشر ق طور وطر لیقے جو نہا بیت بسادہ منف اب تکونا شرق ع موسے ۔ ان میں حسن وجال ، ذوق و لطافت ، رائ کلی اور استباط و تجربیت کازیاد ، فی ال کیا جانے لگا ۔ ادتفاق اول کے اعمال زیاد ، ترتی یا فت صور توں میں انجام پانے لگے ۔ ده ای تیسمی مغزل ہ

سیاست می منزل سے دب منتشراً بادنوں نے سمط کر شہروں کاروپ دھا دلیا ، منتفت وحرفت اور زرا عت کو ترقی موئ معاشی معاطلات وسیع بم بلنے بردو نما ہوئ دار در اور قوام کا باہمی میل جول ہوا ، معاشی دبط و منبط نے ایک قدم آسکے برها یا - تعاون و تعامل بڑھا ، وسائل نقل و تمل نے نئی کروٹ یی توجو کھی ، آخری ا در ارتقاری بین الا توامی ، بین المملکتی ا ور بین العلی منزل ساشن آئ ۔

محویا بہلی منزل دیماتی معیشت ک، ددسری منزل شہری معیشت کی، تیسری ملکی معیشت کی اورچومتی بین الاقوامی نظام معیشت کی ہے ۔ حضرت شاہ صاحب نے آخسری منزل سے بین الاقوامی امادے ، ان کی تشکیل اوران کی نوعیت بریمی سیرماصل بحث

فسران سے ۔ دار

رس مي كوئ شك بني كرحف ق مكم الزمال عليد الرحمة ارتقاء كواستقرائ ادرتجري بناتي و اورفرات بيكم

می المنانی جعیت استنباط تدابید کے سلسله سی اکٹروبیشتر المیستی خفیتوں کی محتاج دہی ہے ، جو سرحشی کہ حکمت و دائش ہوں ، النانی خروریات سے داقعت میوں ، اور محفی مصلحت کی کو سیا سنے مرکع کی رتابع افذ کرنے کے عادی ہوں ، اور محفی مصلحت کی کو سیا سنے مرکع کی رتابع افذ کرنے کے عادی ہوں ہے (۱۸)

لیکن مصلحت کل اور عالمگیرمت کاید انداز قومیت سے موجود و مغربی حبون میں کہمی مبیدا مہنیں مہوسکتا۔ اس کیلئے اسلام سے عالمگیرا صول ہی بنیا د کاکام دے سکتے ہیں۔ ورنددیگر انداز مغضی الی اجمال للعاشش موکا۔ د ۱۹۶

یمال ایک اور بہلوکا جمالی ذکر بھی فروری ہے کہ صفرت شاہ صاحب نے انسان ک معاضی ترق سے لئے معاضی و معاشری اسیاسی اور خربی ادارات متال کے طور پر ڈاتی اطکیت ، وراثت ، استال اوائیگیال، صدقات و خیرات ، فظام زروصنعت و حرفت کے ارتقاء طکیت سیاسی اوارات و غیرہ پر حکیما نہ بحث فرائی ہے ۔ اور تبایا ہے ان سے معیشت کو ارتقائی منانل کے کرنے میں کیا سہولیت ما صلی ہوتی ہیں یا کیا رکا و شی بنی آتی ہیں ۔ کو ارتقائی منانل کے کرنے میں کیا سہولیت ما صلی ہوتی ہیں یا کیا رکا و شی بنی آتی ہیں ۔ کو ارتقائی منانل کے کرنے میں کیا سہولیت ما صلی ہوتی ہیں بیٹی کرنے کی جوارت کرونگا کہ اس تقابل کے معیش معین اس حقیقت کو واشکاف الفاظ میں بیٹی کرنے کی جوارت کرونگا کہ اس تقابل میں مقصود ہیں کہ ہمارے ان معکس کی ونگر اس وقت ان جزئی مسائل معاور ان ہم ہمارے دروائی میں اور جزئی جائزہ کی حقیقہ ہیں۔ تا ہم ہمارے نزدیک اس وقت اس کے موجودہ بھریک اس مقابل کی ایم جودہ کی می میں اور جزئی جائزہ کی حقیقہ ہیں۔ تا ہم ہمارے نزدیک اس وقت اس کے میں میں اس کے مرکس شیکندی موجودہ بھریک اس تقابل کی ایم میں اور وزورت اس لئے میں دید ہیں۔ تا ہم ہمارے نزدیک اس تقابل کی ایم میں اور وزورت اس لئے میں دید ہیں۔ کا ہم گرشکندی ان امکانات کا جا سکرہ وقت اس کو اس کرونگر کے اس کو تقابل کی ایم میں اس کے میں دور وزورت اس لئے میں دید ہیں۔ کا گرشکندی ان امکانات کا جا سکرونک ان امکانات کا جا سکرونک

بهارے زیمه جا دیداسلاف کی فکری بنیا دوں برلیا جائے راس سے قوم کی مادی ترقی اور اخلاقی زد بنی بعقلی روحانی اور دیدہی اقدار میں ندمرف به آبنگی بیدا بوگ بلکہ ایک متوازن ادیسلسل ترقی د

راہیں مہوارہوں کی جونہ حرف قوی معامترت دمیشت کے لئے ترقی کا شاہراہ کا کام دیں گل بلا عالمگرم بنیام ارتعاء وصعود ہوں گل ا درفکری ان اصولوں کا سہمادا سے کرمالی دیشت معامترت اس سے ہمی بخات حاصل کرسکے گی جس کا زبر دست خطرہ موجودہ ترتی یا فت، معیشتوں کو برا معاسب ا درترتی ندر معیشتوں کو بالواسطہ دربیش ہیں۔

واتعت اسماروني اللبي جعزت مولانا عبدالله سندمي مرحيم الني كتاب شأه ولى التناهد ان ما فلسغه ، مين كيمت بي -

اس مامقعددا على يه به كرتمام الشاخيت كوايك تطعه برجع كرسا در سبب فكرون سع بلند فكرياسب سي بلند بين الاقوامى نظر جوسارى الشاخيت برج مع مواسى طرف لوگون كوبلاك و دمان سه ان برهمل كراسك انشر فنينل القلاب يم مغمون عي ف قسر آن مجيدك آييت . - - - - " موالذى ارسل رسول سه رستنا طكيا سع د ٢٠ >

خود حصرت شاہ صاحب علیہ الرحمت کے نزدیک اس ناوی فکر کی اشا عست مشیت ایزدی کا تھا صاب الداس کی طرف رلوگوں کو دعوت دینا اور جمع کرنا جہاد سے بدور بازشہ یں فرائے ہیں۔

دكن من المجاهدين بالخصام الغرض الالحى الخ

تماس فکرکومکی ادبین المملکی ، قوی ادر بین الا توای ، ملی ا در بین العلی سطح پر فالب کرفدادش ای کونکرید جهادست کم بین - کرفدادش این کرف کیلی معیشت فدا و ندی کے علم رداد ب جا کہ کیونکرید جها دست کم بین - آخر میں اپنی معرد قما ت کواس د عا برفتم کرتا بہوں کراسلای فکرکو عالمی سطح پر عام کرنے کے لئے داللہ تعالی اپنی توفیق مها دے شامل حال فرمائے ۔ آمین

#### حاليشك

له ملاحظه بوشاه ولما الله كا تعليم "اندولنا غلام حين صاحب مليانى على منظم المرحن مسلط على منظم المرحن ما على ما منظم المنظم المرحن منظم على المنظم ا

اله بددر بازعة مسكاه

كل ملاحظه برحميد الترالبالغ كمدف سنع اويان

الله مجنة الدّالبالغة ملداول مهيم- ٥٠ - ملدووم ماك

وله لاحظه بوسشاه ولى الشراوران كا قلف مدي

نك بدور بازعم مستول نيزجمة النداب الغدرة ناني ملك - تغيبات صلا

# حضرت شاه ولى الدرم لوى كقراني خدما

## مولئناستَيد كاظسم على شاه نغ ل خطيب ليَكَابِد

حفت رفا ولی النزرجمته النزعلیدی تعینفات پرفائر نظرکر نے سے معلوم ہونا ہے کہ رب العزت نے آپ کی ذات گرامی کو قرآ ن باک فدمات کے لئے ہی پیدا فرما یا کھتا۔ چان پخرجب آپ نے عمر سے ابتدائی مراحل کے کرتے ہوئے پانچویں سال میں قدم رکھا توقرآ ن باک پڑھنے کے لئے کھر سے ابتدائی مراحل کے کرتے ہوئے کے بانچویں سال میں قدم رکھا توقرآ ن باک پڑھنے کے لئے کھتے ابنا فقط دوسال کے عرصہ میں لیفی عمر عزیز من البیتوں سے آ راستہ اور درخشاں ہو بھے تھے ابنا فقط دوسال کے عرصہ میں لیفی عمر عزیز کے ساتھ میں ساتھ میں سال میں قرآ ن مجیز ختم سرلیا ۔ ہندی مثل کے مطابق ،کہ لوت کے باؤں بالنے میں بہم پانے جاتے ہیں ۔ یہ النزلغ الی ما ایک خطم عطیہ مقاکر شنہ ہما حب رحمتہ النز علیہ کا لوزنہالی سفعت سالر کے بورے قرآ ن باک سے تعلاوت کا حامل مہوکر اپنے شغیتی اور فرشتہ فرختہ والدین کر کمین کے ساتھ ماز کئے ہوئے دعاؤں کا الحق حاصل کرتے ہوئے نظرآ دہے ہیں بستہ اور کہمی دسمت وماز کئے ہوئے دعاؤں کا الحق حاصل کرتے ہوئے نظرآ دہے ہیں بیتھ اور کے طورت شاہ عبدا فل طیعت بھائی رحمتہ النزعلیہ۔

هوت ندد فاؤن دو ندخهان جنون من جين خاكون مونده تي حشرا

حفرت شاه دلى النّدها عب شفاب خوالدين كريمين ك مجبت يميا افري سوزد كفاله كلان بها ورسالوي سال مي ان والدين كمعيّت بي شبب بيلارى ودعانيم سنبى كافووق وا صل كيا، اس مانيج مقا كرسالوي بي سال مي فارسى كمّا بي بي مثرف كس وردوي بي سال مي فارسى كمّا بي بي مثرف كس وردوي بي سال مي فارسى كمّا بي فارسى كمّا بي مثرف كس وردوي بي سال مي فارسى كمّا بي في الاحتلام سنجي واناسوكا مرسى بي اي الاحتلام سنجي واناسوكا وم قي اي ما جان مجاني معسود دي هيك أنها من المراق المراق على المراق كمّا كرهن ودعا ونيم شبى كاور كمّا كرهن ولي النّه ما حب ايني واسى سنب خيزى ودعا ونيم شبى كاور كمّا كرهن قرارشاه ولما النّه ما حب ايني

یہ اسی سٹیب خیزی ود عام نیم شبی کوافر کھا کہ صفت قبلہ شاہ ولی النہ صاحب اپنی عرفز نرسے ابنی چودہ منزل ہی مے کرنے پائے کے کھے کہ علوم درسیہ سے فرافحت عاصل کا ور مستار فعنیلت سے آراستہ ہو کہ میدان عمل میں کا مزن ہوئے ۔ اور معلم کی حیثین سے درس و تدرلیں میں مشغول ہوئے ۔ فی الحقیقت آگرد کی جا جائے توشاہ ما حب کے قرآن نی خدمات کی یہ تیری منزل ہے جس کو اس کمسنی میں ملے کررہ سے ہیں ۔ لیکن بقول ہم کسے فرآن کے میرکارسا ختند یہ معلوم ہوتا ہے قدرت نے شاہ صاحب کی طبعیت میں خدمات قرآن کے دہ جو اہر دولیت رکھے تھے کہ میں بے بہائی مسلم ہے ، اور یہ ا تنی بغی السیر سے منازل اسی جو ہر کے بے تا ہی و مبقراری کی بین علامت ہے ۔

اس درس وتدرلیس سے منزل کواس خوش اسلوبی سے ابخام دیتے ہیں کہ دھلی و ا طرا ت دھلی یہ مقتل کے سوسے کے مسلما تھا اس کو توا طراف عالم میں اپنے موجوں سے تھیٹروں سے صدلیوں سے سوسے ہوئے النا اور کے بیار کرنا اور ایک عظیم قرائی انقلاب کومنظم عام پر لانا کھا۔

اب اس مربع السفرسيرنى بحرالقرآن كا وعدختم كرتے ہوسے اسى بحرب كما اسى اللہ ورشرف اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ وال

بیدائش مہا ہے۔ ہم اور وفات سائی ہے جوس جوس میں سے اعتبارسے آپ کا عمواہال جو سے الکھا اسے آپ کا عمواہال جو سے الکونئین صلع سے موسی میں ہم ہوں کی کا بہت دے دہی ہے ۔ جوسی الکونئین صلع سے موسی کے دودی نقاشی کرتے ہوئے لیا جنہ سے میں آدا ہے ہوں ۔

بردهد بينيور، آريائي اجاري التوسي اوعدان حان حاتى وفي هور چور بون چوش سكيون ، بنهون عياد ن بدر آريائي الوجون كون كومليز بالكلاسى طرح فرخ سير، محدثنا ورنگيل اورشاه عالم كبندوستان كوكون بني جانتا اس تاريك زما نهي المشونما باكراليدا آنا دفيال مفكرو بهر منظر عام برآتا به جوزمانه اورما حول كامراك بندشول سي آزاد موكرسونها ب اورا بن تكرعد بيرسي منتشر د بنول يس ايك تخريب فاسدو تميد هالح كى تحريك سي هيرلوكواليك اورد لآوير لفت به بداكر دينا ب -

بزادان سال نرگس اپنی بے لوری پر دوق ہے ج بڑی مشکل سے بوتا ہے بچن میں دیدہ ورسی ا خود شاہ دلی الشد فرماتے ہیں کہ در این زمانہ کہ ما در آئیم ددیں آفلیم کہ اساکن آئیم بغیری سے
مسلمانان اقتقا می کند کہ ۔ ترجمہ ، قرآنِ منظیم بزبان فارسی سلیس وروزم و متعا دل سمت تحریر کو و شود اس میں کوئی سشبہ بنیں کہ ملک العلماء جناب شھا آلدین دولت آبادی جنبوں نے سدو ہم م میں وفات بائی ہے ۔ اور وہ شیرشاہ سوری کے استاد بھی تھے ان کی فارسی زبان میں تعنیر بی وفات بائی ہے ۔ اور وہ شیرشاہ سوری کے استاد بھی تھے ان کی فارسی زبان میں تعنیر بی کو المواج کے فام سے پہلے ہی سے موجود تھی ، لیکن دوزیادہ ترقرآن مجید کی خرح اور فشیر ہے۔ اس کی کسنبت شیخ عبوالحق محدث دھلوس کے فقل ہوں دا دہ اسمت دور ایں جانین ربوائے بھبارہ فارسی، درو سے بیان ترکمیب و معنی فصل دوصل دا دہ اسمت دور ایں جانین ربوائے سبحی شیکلف کر دہ ہمت ، قابل افتھار و تنقیع و تہذیب اسمت ، ا

اً درحفرت مخدوم لوح معالای رحمته الله علیدا لمتونی سش<u>اه ک</u>یم نے برمندر باک مین نیس سعب سے اول فارسی ترجم کیا ہے۔ جوابہی شاکع ہود ہا ہیں۔

لیکن مسیدهبدالی الحسنی الثقافت ولاسلامیدنی البندمی سناه ما دبسی بهرلی قارسی زبان می ترجید سے متعلق فراتے ہیں ہ

وهذكا المترجمه من احس المنواجم لدبر نظيرها فيما قبل ولايمابد

ترجد. یا قرآن باک کے تواجم بن سے ایک بہترین ترجمہدے جواسی مثل مدہلے تراجم میں دیکی جاتی ہے مد بعد والوں میں مختصر کلام که شاہ صاحب کی یہ بہلی خدمت صفحہ قرطاس بی سے ترجہ قرآن بفارسی زبان موسوم مسنے الرمن " سھلاء میں شروع كى اور ١١٥١ بين اسكى تنكيل كى اورك الدين آب في الرمن كى تدريس مى شرع كى مزيد بهآى شاه دلى الدُعاصب رعم التُعن مختص طور برتشريى نوا مدى تكويه ادم مقدمه بي - مولئنا عبيد الله مندهي ان تشريجي نوائد بي دوشاليس مخريم فرما في إلى-جن كوسا معين كمام كے بيش نظركرا برمل سجت مدى - تاكه شاه ولى الشك قرآنى مدمات فكرونظركا اندازا وراس كالهبت كامعيار معلوم بوسيحد شال اول شاهما للدة يت بادكة كتب عليكم القصاص في القتلى كانفيريس فرلمت يلك تفاص سے بہاں مراد ساوات اور مانلت ہے۔ فغاص کی برتبیر غالباً آپ کوکسی تغسیریں بہیں طے گی ۔ نتاہ صاحب نبلہ رحمہ الٹر کا کہنا یہ ہسے کہ فرآن کم بم سنے اس كريت بي انساني ساوات كومبلك حيات فراروما هدار كتنب عليكمد القصاص فى القتلى - الحربا لحر والعبد بالعبدوالانتى باالانتى لغ بعنی ساوات فرض ا در شروری ہے ۔ نیز اسسی بیں زندگی ہیںے ا در مصول تقویٰ کا المخساريبي اسى بيرسط يتك

بی طوالت معنون سے پیتے ہوئے اس کا لب لیاب جو مولت سندہی نے احت کہ کیا ہے ہیں طوالت معنون سے پیتے ہوئے اس کا لب لیاب جو مولت سندہی نے احت کہ کیا ہے ہیں مذملت کہ ہواکہ من اس میں موجہ کے سے حراباً میں نوع النان برا ہر ہیں۔ خواہ وہ اپنی توم کے جو ں باحد سعری توم کے سے حراباً میں دنسوی بیس ہونا جا ہیں ۔ اور ساطت یا عور ن عرابیک کرتے ہیں ہونا جا ہیں ۔ اور ساطت

ك شاه دلى الدُّكما فك عد صكا

كه شاه ولى الدُّاوران كا فلفسه مدر

انانی ہی املی مہنائے جات ہے کیے

حفرت بملناه ولی الله ما حب نے اپنے فارس ترجمد فتح الرجمان کے تشریح فواتد بیس جماعلی مطالب اور بلندا فکاری طرف نشان وی فرائی ہے اس کی دوسسی شال سورہ دعدی ان آخسری آبات اولے مید دا انا ناتی الارمن ننقصها من اطرف بها والله بیعد کھ کا معقب لحکم و والله سریع الحالب کے حافیہ برملی ہے ۔ بو خین عمو ما رسول اکرم صلی الد علب وسلم کے مدنی عبد سے اسلامی ریاست کی ابندا مانے ہیں۔ ان کے نز دیک عکمیں سلمانوں کی جائے ذندگ کی کوئ ما فاعدہ سیاسی جنیت نرقی ۔ بی دجہ ہے کہ دہ آ عد "کی باتی تام سورت کی کوئ ما فاعدہ سیاسی جنیت نرقی ۔ بی دجہ ہے کہ دہ آ عد "کی باتی تام سورت کی گوئ می ایکن اس آبت کو مکی کے بجائے مدنی قراد دیتے ہیں اس کے خلاف شاہ و لی الله درجہ الله اس کے خلاف شاہ و لی الله درجہ الله اس کی ناشر کے ہیں بکتے ہیں۔

مطلب برب که دوز بروز اسلام کی شوکت سد زین عرب بی ترتی پذیر تھی۔

ادداس کی وجہ سے دارا لحرب کا اثر وا تندار کم بوتا با نا نفا۔ عام مفرین نے اس

اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے ۔ بیکن سترجم کے مز دیک ضروری بینس کہ برآبیت مدنی ہو۔

دارا لحرب کے آثار وا قتدار کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہ مدینہ کی طرف بچرت

کرنے سے پہلے اسلم، غفار جینہ ادریمن کے بعن دوسے مسلمان ہورہ ہے تھے۔

دین کفار کی حکومت کا دائرہ کم وائنگ ہونا جا تاریا تھا۔ اور مسلمانوں کی حکومت دون بروز ترق برگامزن تھی ہے اسی مفہون کی مزید دضا حت حضرت نبلہ شاہ صا حب

بروز ترق برگامزن تھی ہے اسی مفہون کی مزید دضا حت حضرت نبلہ شاہ صا حب

کی تھینیف دوس مری کتاب پیومن الحریین پیلی ملتی ہے۔ جبکو طوالت معنون کی وہ سے چھوٹ کرشاہ صا حب نبلہ کے قرآن مجید کی فدرت نبر دیجہ سامی مناون کی وہ

له شاه دلى الندامدان كا نلف. مسيماً كا شاه دلى النداددان كا فلف. م ميل

مرنا دران سے زندگی کے لئے مثا ہراہ مدایت ڈھونڈ نار بھران کی نشرواشا صندکے له تعلیمها و بنانا اواس بس راستین فی العلم کی جاعت تنارکرنا به پیلامیلان ہے۔ جہاں شاہ ماحب فے اپنی عقل اور د جدان کی تکیل سشدہ تو توں کوسب سے پہلے وستنال كياس، وسكانينجم شاه صاحب تبلكيمي عفدا لجديس بيفادي جيم مسر پر بعی اعترامن کرجاتے ہیں اس کدامل کتاب ہیں سطالع کیا جائے۔ بہاں ہیں ایک ماريني وانغب لكعنابيت مناسب يجتابون كدالبشيخ معين البين فملوى عرت مخدوم معارد، جومخدوم ممد باشم معطوى كاستناديس سنع عبدالحق د بلوى كے طراحة ك خلاف نناه ولى الله كل طريق كوترج ويف ك الدي ف وراسات اللبيب کہی ہے۔ یہاں شاہ عبداللطیعت بعطائ جن کی کتاب الرسالہ معبوعہ سندھی نہان میں ہے دہی درجہ رکھتی ہے جو فارسی میں متنوی مولاناردم کاسے اس کو ہندوا درسلان مسب ساءی طور پریرست بین - بلکه ایک انگریز ۲-۹ سومےنے شاہ لطبعث آفت بعد المراع شاه كيرساله كا ترجب الكريزى بن ابك فيم كتاب كامورت فكعلب بمشهورموني شيخ معين الدبن طعطوى كواورشيخ معين الدين شاه لطيف كو ہے۔ جہ نگاہ سے دیکتے نتھے اس کا اس عبار نتسے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا عبیداللہ سندهی کتاب سنناه ونی الله اوران کی سیاس تحریک مدام بر تحریر فرطت بی كريناه محدمعين حبب نون بون عدن الكاتوآب نه وعيت فرماى كدميراجنازه ناكيك المريس كا مائ اور شاه عبدا مطيف كالنظاركيا جائد شاه عبداللطبعث صحرالندد تعے كيامعلوم كد دهكس صحرابين بون اوران كوكس طرح اطلاع ملے اوركب آبيك- ؟ مكر جنازه تيارى د نىك تعورى دىرىعد آپ تشريب كے تك ادرا مارت كوائى-

ئە مىندى ترجىدى تالچىدى ترجم غلام سىن ملبانى مىكا سى مىشاەمل الىرىدان كى سىلىم تىرىكى مىلاك

بده كماكرآج ك بعد تعمل سس بالتعلق سقطع بوكياس، اس بلنديا بدك . عالم ومونى حفت تبلد ثاه ولى الله ك سلك كى تابيد فرارب بين الديات عبيدالتُدمسندهی الهام الرحمل ملك ا بین فریائے ہیں - دلولیدمیکن هدف الاحام لماكنا نطبئ بنهاسيرمثل الوازى ما لميضاوى ؛ دكه آكريه المهيئ شاه ولی الله نه در قل مهم رازی ادر بینادی بین نفاسبرت مطمن مدید. شاه صاحب نبله نے جس حن وخو بی سے علوم قرانیہ کی خدمت کرتے ہوئے صفحہ قرع<sup>اں</sup> كدمزين كيلهد ودجوطر لقدا بنام ونفيهما خبتار كياب، اسكو زمانه حاصره ك ما مربعليم مبی تسلیم کرتے ہیں ۔ بیبا کہ سٹر غلام حبین علبانی صاحب پر ونبسر سندھ یو بھوسی ابنی ایک تعنیعت شاہ ول اللہ کی تعلیم صلا پرفرمانے ہیں۔ کہ امام صاحب کے فہم و تفہد بیما طریق کچه نرالا ہے۔ اس صعنی برآ کے چل کرفرانے ہیں کہ امول تغییر کے بیان یں شاہ ما ب ف قرآنی مطالب اورعلوم کو بایخ علوم بی تعیم کیا ہے ۔ آپ کی بیتخفیق میں انسیرکی ٹیک كنابول بين بهى بنين ملى - جنائجة آب فرائے بين كه فرآن بك كے مفہوم اورمعنى با بي علوم سع بابر بنيس - اور قرزة العينين ما الله بي شاه صاحب قبله خود فرمانة بين أم - جين كتاب التُدتبتع كمرديم زياده ازبخ علم نيا فستم "ادر نوزا كبير صنا ادل وباب امَّل كوسشددع كرية موت فراسة بن :-

ترجب که ده بایخ عدم جن کا ت آن عظیم نے تخصیص سے
بیان فرطیا ہے، کہ معلوم ہونا جاہیے کوت مآن کی معنیٰ دمعہوم
پایخ علوم سے باہر مہیں (۱) علم ایکام جس میں داجب سنحب مباح وسکردہ رحرام آجلتے
ہیں یہ ایکام خواہ عبادات میں سے ہوں یا معاملات میں سے ہوں
ند بیر منزل سے متعلق ہوں یا سیا ست مدن سے اس علم کی

ب-علم مناظره چاردن گراه فرتوا سد بهودو نصاری - مشرکین ادر منافقین اس علم که و هناصت مشکلین که و مدید و منافق بند کر بالا را الله شلازین و آسسان که پیداکری ا در بندن کوان کی شرد ریان کاالهام کرنے اور نیز فعا د ند نقال کا کی شرد ریان کاالهام کرنے اور نیز فعا د ند نقال کا می سفات کا مل کر بیان کر ناجے - اور چیاکیم علم نذکیر با یام التر بحان و نعال لینی ان وا فقات کا بیان جن کو فعا و ند نقالے نے ایجا د قرایا می شرق طاعت کرنے والوں کوانعام وجزاسے نوازنا اور نا فرانوں کو تغذیب و سنوا کا مزہ چکا نا - پنجم علم نذکیر و سن ا دراس کے بعد کے در ن ن کا بیان شلاً عشر و نشر صاب میزان دو ندخ و جنت ان علید می نفعیل کو محفوظ ر کھنا اوران کے مناسب ا ما د بیث و ان علید می نفعیل کو محفوظ ر کھنا اوران کے مناسب ا ما د بیث و آنار کا ملحق کرنا نامحوں و داعظوں کا کا م بے -

داننی الیی جامع د ما نع د صناحت بیک جا بڑے بڑے تفاسیر بیں بھی د کھائ بنیس دیتی، الیس صد بندی سے حضرت شاہ صاحب ولی الله رحمہ الله کا ہی حصر بے کہ گوبا سمندر کو کوزہ میں سمودیا ہے، اپنی کمال فراست سے قرآن نہی کا ایک جد پرطراهیت، ایجا دکیا ہے جو قرآنی خد مان کا ایک عظیم کا دنا مہے۔

شاہ ما حب نے اُپنی بے نظراصول تغیر کی کتاب نوزا مکیریں سسکلہ ناسخ و منبوخ کوشقدین ومتا خرین کے اصطلاحی و لغوی اختلاف کے جبنی نٹوں سے باکل علیمہ کردیا ہے۔ مثلاً :۔

قال الم ملال الدبن سيوطى موا فقالابن العسر . فى ففذه احدى و لمستوين آل مندوفن معلى خلامية فى بعضما - يعنى الم ملال الدبن سيوطى اصلبن العربي

کے نزدیک بعن آیات میں اختلات دکتے ہدے الآ بیوں کو منوخ قرار دیتے ہیں لیکن امام دلی اللہ کا نیا سکنب فکرسب آیات کا علی نکال کر ہاتی ہا پنے آ بیوں کو شوخ کے ہیں۔ بیل حصل کے لئے ہی مو لئنا عبیداللہ سندھی کی دائے ہے کہ ان پانچ آ بیوں کی نامیخ آ بیوں کو دا ولی ، کے حکم کے تحت نطبیق ہٹا یت آسان ہے ۔ وہ اس طرح کہ نامیخ آ بیوں کو دا ولی ، کے حکم کے تحت سیجیں اور منو نیج کوغیراولی کے تحت یا بیکہ ایک عزیمت پر والمان کرتی ہے تو دو کسوی رفعیت پر والمان کرتی ہے ۔ عزض کہ مندرجہ بالا تا عدہ کی دوسے نیج تو دو معنی نئیں دستے جو منا خرین نے افتیاں کے بیں اور جن کی روسے منوخ شدہ آ بیتوں پر عمل کرنا مطاقاً جا کر نہیں ۔ بیرکیف امام دلی اللہ نسخ کے مسلہ کو ایک جہاری امریجے ہیں ، دراس بیں منا خرین کی رائے سے اختلاف در کھتے ہیں ۔ امریم کے مسلہ کو ایک جہاری

دوسدا اہم سئد قرآن پاک میں آیات محکمات و منشابہات کا ہے چونکہ قرآن پاک میں ان کا تعبین مہیں ہے۔ لہذا ایک بڑی البحن اورشکل پیدا ہوجا تی ہے۔ اسکو بھی شاہ ماحد ب نے بہت من وثو بی سے واضح کیا ہے۔ السحین فی العلم کی تعریف کرت ہو معامد ختم کردیا ہے۔

المختصركه فناه ساصب كى مشهورعالم كناب جمة الندالبالغد يا نوزالكبيد ياخير كثير بهمعان وعيره نبن كنايس بل كرما شاه صاحب كرداف فايس منسراً في فدت انجام وسدر بى بين -

گوی سعادت رسیال افت ده اند کس بمیسال در نمی آید سوال دانج مشد کمکراپنے مفالہ کوختم کمڈا ہوں۔ ۷- علم مناظره چاردن گراه فردن سد بهدو د نصاری - مشرکین اور منافقین اس علم کی و مناحت مشکلین کو دسیت - سان کے پیدا کرتے اور سا من کو دریات کا الله می کرنے اور نیز فدا د ند نقال کی منروریات کا الهام کرنے اور نیز فدا د ند نقال کی منروریات کا الهام کرنے اور نیز فدا د ند نقال کی مناف کرنا ہے - اور جہا کم علم نذکیر با یام الند سمان و نقال لینی ان وافقات کا بیان جن کو فدا و ند نقالے نے ایجاد قربایا بعد منال طاعت کرنے والوں کو النام وجزاسے لوا نا اور نا اور نا ور نقاری کو نشا مار ندگیر موست اور اس کے بعد کر دور نا مناف مناف کو کو مناف کو کرنا نامحوں وواعظوں کا کام ہے -

داننی ایسی جامع و مانع و صناحت بیک جا بڑے بڑے تفاسیر بیں بھی و کھائ بہیں دراننی ایسی جا بڑے تفاسیر بیں بھی و کھائ بہیں دریت ، البسی مدبندی سے حضرت شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہی حصہ بے کہ گویا سمندر کوکوزہ بی سمودیا ہے، ابنی کمال فراست سے قرآن نہی کا ایک جدید طراحیت ہے ایجا دکیا ہے جو قرآنی ضربات کا ایک عظیم کا دنا مہے۔

حفرت - بہلنشاه صاحب ولى الله كے حذمات فراينه كووس معات بيں كيسے بندكر ديا جائے - إبيع معنون كوتت نه ديكتے ہوئے اب صرف ساعنسركى طرف اشاره سے كام لينا بول -

شاہ ما حب نے اپنی بے نظر اصول تغیر کی کتاب نوز الکیریں سسکہ ناسخ و منوخ کوشقدین ومتا خرین کے اصطلاحی و لغوی اختلات کے جعبھنٹوں سے باکل علیمہ کر دیا ہے۔ مثلاً :۔

قال المام جلال المدبن سيوطى موافقا لابن العسد. بى ففذه احدى وطمشوين آينة منوفننسرعلى خلامية فى بعضها لينى المام جلال الدين سيوطى اصلاب العربي کے نزویک بعن آیات بی اخلات رکتے ہدے الآ بتوں کو سنوی قرار دیتے بیں لیکن الم م لی اللہ کا بیا سکتب فکر سب آیات کا حل نکال کر ہاتی ہا پنے آ بتوں کو سنوی کئے ہیں۔ جس کے لئے بھی مو لئنا عبداللہ سندھی کی دائے ہے کہ ان پا پنے آ بتوں کی المبین ہنا بت آ سان ہے ۔ وہ اس طرح کہ ناسنے آ بتوں کو دا وئی ، کے حکم کے تحت بہیں اور منو بخ کوغیراو لی کے تحت یا بہ کہ ایک عزیمت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ اس طرح کی ناسنے آ بتوں کہ مندرجہ بالا تا عدہ کی دوسے نین تو دوس می رخصت پر دلالت کرتی ہے۔ عزمن کہ مندرجہ بالا تا عدہ کی دوسے نین کے دہ معنی بنیں درجت جو منا خرین نے اختیار کئے ہیں اور جن کی روسے منوی شدہ آ بیتوں پر عمل کرنا مطلقاً جا کر نہیں ۔ بر کیعت امام ولی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام دلی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام دلی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام دلی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام دلی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام دلی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام دلی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام دلی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام دلی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام دلی اللہ نسنے کے مسلم کو ایک جہائی امرام کی درام سیں منا خرید مین کی رائے سے اختلات رکھتے ہیں۔

دوسدا اہم سکد قرآن باک یں آیات محکمات و متنابهان کا ہے جو کک قرآن باک میں ان کا تعبین مہیں ہے۔ اسکوجی شاہ میں ان کا تعبین مہیں ہے۔ اسکوجی شاہ ماحدب نے برست من وثو فی است واضح کیا ہے۔ استجین فی انعلم کی تعراف کرت ہو معاملہ ختم کرد یا ہے۔

المختصركه خاه ساحب كى مشهور عالم كتاب حجة الندالبالغه. يا فوزالكبيد يا خير كثير مهمعات، وعيره نتنى كتابي مي گرباشاه صاحب بم الفاظ بين مشعراً في ندت

انجام دست رہی ہیں ۔

گوی سعادت رسیال (فات ده اند کس بمیسلال در نمی آیدسوار داج سفد کمکراین مفالد کوختم کمزا بهول-

## مناه ولي الديك بي ريادا مولنام المساحة الداسلاميات غزال المع معيناً الديسان المساحة المساحة المساحة المساحة على المساحة المسا

حصرت شاه دلی الدّی قدرد منزلت ایک دیا پر آشکادا ہے یہ شاه صاحب ہی کا فیفان ہے جو ہیں تحریک آزادی مندا تحریک شہید، تحریک خلانت اور تحریک اتا تا دین اور قحر کیک بالت من کی شکل ہیں سلل جاری وسادی نظرا تا ہے۔ اسلامی نظام حیات اور خلافت علی خال ہیں سلل جاری وسادی نظرا تا ہے۔ اسلامی نظام حیات اور خلافت علی خال البندة کی وہ دل آویز تصویر جو اس دبلوی شیخ نے کینے وی مسلمانان منددیا کے دل دوماغ ہیں پوری طرح دبح بس جی ہے ۔ اور آج تک لی مسلمانان منددیا کے دل دوماغ ہیں پوری طرح دبح بس جی ہے ۔ اور آج تک لی آماذ کی بازگشت سنای دے دہی آرزو تھی جس کے باعث ایک زمانے کی موی ہوتی و مورا کی اور اندوں بھر تحریک اور آج سسد نرین پاک کی فسکل ہیں آرزو تھی جس کے با وی کی فسکل ہیں آرزو تھی جس کے با دک تست ہد بھر جہا وستمبست فروشی خطری ارض نظر افروز ہے ۔ یہ وہی آرزو تھی جس کی بازگشت ہد بھر جہا وستمبست وادس دفروشی کی شکل میں دیکتے ہیں۔ بھر وہی کلمکہ دل نواز تھا ۔ وہی سر فروشی دادس دفروشی کا منہ دل نواز تھا ۔ وہی سر فروشی میں دیکتے ہیں۔ بھر وہی کلمکہ دل نواز تھا ۔ وہی سر فروشی تھی اور نشیجہ سا ہے ہے ۔

ا بیا زبر وست مفکراس قدراعلی در مبرکا نا مدومحن جسی آ واز بوری قوم کو ایباانمط درس حیات وی گئی ہے۔ اسے اپنے محسن کا بہرطال شکر گزار ہونا چلہ بیٹے نفا بگرجگداکیدسیان قائم ہو بی . تعلیم کو بار کو بندوبست کی جاتا ۔ جا معد ولی اللی کا قیام علی بین اف اللی کا قیام علی بین اف وس ایسانہ ہوسکا ۔ مقام شکرہ کداب چند اوارے اسس عظیم کام کی ومدواریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے وجو ویں آ بین بین اللہ تعدلیا ان اوار وں کو توفیق کہ وہ شاہ صاحب لمکے بیش کروہ افکار و خیالات کو جدایہ لوب بیان اور زبان بیں بیش کرسکیں۔ اس لئے کہ یہ کام نی الوقت نہایت صروری ہے ۔ نی سل عب زبان وبیان سے مانوس ہے وہ گذمت تد زمانے سے بڑی مد تک ختاف ہ

#### شَاهُ صَاحْبُ كَارِناكِ

شاه صاحب کے کارناموں کی دنہدست طوبل ہے۔ بیں چند کو تنبسہ وار در ہے کرریا ہوں۔

ا۔ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بٹری ترمین نگاہی کے ساتھ اجہاد و تفقتہ کے کام میں غلط اجہاد کے دروازے کو بند کیا۔ اوراس سناہ راکوزیا دہ واضح اور صاف شکل میں بینی فرایا۔

ب- کار تخدید کی وضاعت کی اوراس طسیرج مجدد کی کامیابی اورسایا انون مسیس درآنے کا داسته بند کیا۔

س- علوم مديث كى بخديد ونرويج كاكام كيار

الم ترآن مجيدك ترجب كو جارى كياد

۵۔ اسلامی تطام باست کی تعدیرشی ک-

٧- تصوف كى حتى المقددرا صلاح كى

ے۔ اسلامی نظام جیات کی تدوین کا انجام دیا۔

اب میں ان میں سے ایک ایک پراپنے مطالعہ کے تنابِج کو پیشس کھنے لسنی کروں گا۔

#### اجهناد

اس نہستو یں سبسے مقدم یہ ہے کہ ناہ صاحب نے اجہادو تفقہ کے کام بیں غلطا جہاد کے وروازے کو بند کرنے کی سعی کی۔ آپ نے بجہد کے دائرہ کارکوشین طور پر دانے کیا۔ اجہاد کی سف داروازہ کھلا ہواہت اور کون سا بندہ ہے۔ اجہاد کی بھریہ بھی واضح کیا کہ کون سا دروازہ کھلا ہواہت اور کون سا بندہ ہے۔ اجہاد کی پوری تاریخ او ملس کے اختلا فات کو بیان کیا اور یہ بھی بنادیا کہ سلک اعتدال کیا ہے۔ یہ پوری بحث چونکہ ہنایت اہم مباحث پر سفت لہے اس لئے بین اسکو قدرے تفقیل سے بیان کرینے کی کوشش کروں گا۔ اس تفقیل تذکرہ کا ایک فائدہ بہ بھی ہے کہ تقریباً بیان کرینے کی کوشش کروں گا۔ اس تفقیل تذکرہ کا ایک فائدہ بہ بھی ہے کہ تقریباً تھو پر سامنے آ جائے گی۔ اس پوری بحث کو تجہد کے لورے کام کی کل تقویل ہیں اس طرح اجہاد و بخدید کے پورے کام کی کل تقویل ہیں یہی سفران کا بیاد و بخدید کے پورے کام کی کل تھو پر سامنے آ جائے گی۔ اس پوری بحث کو شجھنے کے لئے سب سے پہلے ہیں یہ دیکھناچلہے کہ اجہاد کیا ہے۔

### اجتهادكياب

اس کو بھینے کے دو بنیادی امود کو وضا وین کے ساتھ سلنے دہنا چاہیے۔
پہلی بات ۔ حاکمیت الی کا تعویہ اس لئے کہ اسلامی اجباد و تفعتہ کے فہم میں
اس کی حیثیت سردفر تری ہے اسلام بیں حاکمیت مطلقہ صرف الفرنعل لئے کے تسلیم
کی گئے ہے ۔ دہ صرف عام مذہبی معنوں بیں معبود نہیں ہے بلکہ خالص قالونی نوگئی ہے ۔
میں حاکم مطابع ، قانون بنالے والا اور دینے والا اور امرو بنی کا اصل سرحیثہ بھی ہے۔
وہ مرف قانون فطرت کا خاانہ بیں ہے بلکہ وہ ہیں صفای ہے بنا تاہے کہ الی قالون میں سنے دیست بھی شام ہے ۔ امراس سنے رعی قانون کو ماننے اوراس کے مقابط میں سنے دیست بھی شامل ہے ۔ امراس سنے رعی قانون کو ماننے اوراس کے مقابط میں ابنے اختیارا ن سے وست بروار ہو جانے کا نام اسلام ہے دہ بہیں وضافت سے بتا تاہی کہ جن معاملات میں النہ احد دسول نے جب کوی فیصلہ کرویا ہو تواس میں کری خین معاملات میں النہ احد دسول نے جب کوی فیصلہ کرویا ہو تواس میں کری دیست نہیں ہے کڑا بنی دائے اور صلحت کے بیش نظر کوئی فیصلہ کرے ایشادی تا

درکس مومن ادربومند کسکے بائز ہنہیں ہتے کہ وہ ان معاطلت میں اللہ ادراس کا رسول کوئی فیصلہ کردیں۔ تواس میں اہنیں اختباہ بوادر ہوشنخص اللہ ادراس کے رسول کی نا فرمانی کرسے گا نودہ کھلی گمراہی میں جاہڑے گا۔

دماكان لمومن دلامسومنت اخافضی الله درسولدُ اصراً ان يكون لصم الحيرة من امرهم دمن يعضى الله درسولدُ فقد ضل مثلالامبيثا۔ (الامزاب ۳۷)

دوسری بات جوبهلی بات کی طرح قطعی بنیادی ایمیت کی حالی به به کدمحد صلی الله علی بنیادی ایمیت کی حالی بنیاد بر محرود ده اسلام الله علی بنیاد بر محرود ده اسلام الله علی بنیاد بر اسلامی تغییر موتی مادی عارت تعمیر موتی مادی جارت تعمیر موتی می اسلام ناوی عارت تعمیر موتی می اسلام ناوی عارت تعمیر می می کاری می اسلام ناوی تعمیر می الانز قانون ( سه کی می سه می سه کاری مینی کی کرتی ہے۔

تعليمي دوشكلين

تین بالعلیم دو تنکلوں بر مل ہے۔ ایک فسسان دوسے آب کاعل بھی قرآن کی اصطلاح بین اسوہ حضہ ہے جوقرآن کی توجیع د تبین کرتاہے ادادہ الی جب عمل یول کے ساتھ آمیٹر ہوتی ہے تب سفر بیت الی و توج بین آتی ہے۔ دوج اسلام بعن ادادہ الی ادر آپ کے عمل کا تعلق جولی داس کا لفلق ہے جس طرح دوج اسلام لاندوال ہے اس طسرے اس کا قالب بھی غیر مبدل ہے۔ بی سفر بیت ہے ادر اس سفر بیت پرعمل ادادہ الی کی تکییل ہے۔ اس کے علادہ کسی ادر طراقیہ ادر اس سفر بیت پرعمل ادادہ الی کی تکییل ہے۔ اس کے علادہ کسی ادر طراقیہ سے ادادہ الی کی تکیل مکن ہے۔ بی سادی بحث شاہ صاحب نے اپنی بیشتر تفیقات میں اپنے محقوص بیرایہ بیان میں ظاہر کی ہیں۔ اس سلسلہ بی فاص طور پر حجب اللہ کی الانفاق یہ عقد الحد بین عقد الحد بین عامل طور پر حجب اللہ کی الانفاق یہ عقد الحد بین عامل کی بین اس سلسلہ بی فاص طور پر حجب اللہ کی الانفاق یہ عقد الحد بین عقد الحد بین عامل کی بین الله کسی المان عامل کی بین الله کسی المان کی معتبد اللہ کی معتبد کی بین در الباز عنہ کوسا سے رکھنا جا ہے کے اس کے معتبد اللہ کی معتبد کی بین معتبد کی بین الباز عنہ کوسا سے رکھنا جا ہے کہ کی المان کی معتبد کی بین الباز عنہ کوسا سے رکھنا جا ہے کہ کی دو الباز عنہ کوسا سے رکھنا جا ہے کہ کی المان کی دور الباز عنہ کوسا سے رکھنا جا ہے کہ کی دور الباز عنہ کوسا سے رکھنا جا ہے کہ کی دور الباز عنہ کوسا سے رکھنا جا ہے کہ کی دور الباز عنہ کوسا سے دور الباز عنہ کوسا سے رکھنا جا ہے کہ کی دور الباز عنہ کوسا سے دور الباز عنہ کی کی دور الباز عنہ کی دور الباز عنہ کوسا سے دور الباز کی کوسا سے دور الباز کی کی دور الباز کی کوسا سے دور الباز

#### اجبهاد كي ضرورت

اب ہیں یہ دیکھناہے کہ شدیعت الهی کی تعمیل میں اجہنادی صرورت کہ اور کیوں بیش آتی ہے۔

انان چونکه مدنی انطح پیدا مهوا به اس کے اس کے اس کی سرشت بی نمون تهذیب وافل ہے۔ تدن و تہذیب کوئ جامد شتے مہیں ہے بلکہ نرتی پندیہ بعد ترقی بن احوال واسباب کی مرجون منت ہے ان احوال واسباب کے تغیرت ترتی بسااوقات تنزل بیں بندیل موجانی ہے۔ اس کے علاوہ مرآن نغیر پندیر ذندگ یں احوال وظرون کی بندیل سے استثنا کے تقاضی میں ابھر نے دہتے ہیں ۔ پھر یہ کہ احوال وظرون کی بندیل سے استثنا کے تقاضی میں ابھر نے دہتے ہیں ۔ پھر یہ کہ احوال وظرون کے ان بی تغیر بدد تا ہر وول و دم رز لئے ان بی تغیر بدت ہر وول و دم رز لئے ہیں بیا ہوتی دہتی ہے۔ اوراس سے کسی سنل کو مقر نہیں ہے ۔ اس بات کوشاہ صاب تفہیرات بیں اس طور بر بیان فرمائے ہیں ۔ کہتے ہیں ۔

امت لا يني وقت انعرض مجهندات مركاب

امت کوکی و تنت بھی کتاب دسنت پراجتا دات کوبیش کرنے سے استفنا حاصل نہیں ہے۔

امصفی بی تخب میفرانے ہیں۔

نفصیل این مجمل آنت که اجهساد در برعصر فرص با لکفاید است و مراواینجا ند اجها دستنفل است مثل اجهاد نتانی ساک کثیر الوثوی عیر محصور اند..... ماک کثیر الوثوی عیر محصور اند....

اس اجال کی تفعیل یہ ہے کہ اجہنا وہر دیانے بی فسدس تفاییہ میں اس جگہ مراد اجہنا دستنفل نہیں ہے جیبا کہ اجہنا و شانعی ۔ سائل کشید الوثوظ بے شادیں اور جد کیجہد لکھا جا چکا ہے دہ ناکا فی ہے۔

### ابك غلط فنمى كالزاله

ا چنناد کے معاملے بیں ایک عرصت شود سننے بیں آریا ہے کہ اس کا دروازہ بوعظم سے بند بھا ہوا ہے کہ اس کا دروازہ بوعظم سے بند بھا ہوا ہے کھولا جائے۔ بوانق دمخالف دولؤں غالباً اس بات برشفق ہیں کہ در دازہ بندہے۔ حالانکہ امروا نغہ بہت کہ یہ دروازہ ایک ون کے لئے بھی بند بنیں ہوا ہے۔ اجتناد مروود میں اور ہرزمانے ہیں کیا جاتا دیا ہے۔ فرق صوت اجتناد مطلق ا در اجتناد میں دیا ہے۔ اجتناد میں دیا ہے۔ اجتناد میں دیا ہے۔

#### اجتهاد كي دوشيس

نتاه صاحب الانعاف بین کیتے ہیں۔ اجتماددوط سرے کا بہوتا ہے ایک مطلق دوسرامقید خاه صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفت کو ک ہے میں انام خاطبی کی تعریف کو نقل کرریا ہوں اس کی غرض اختصار کے علاقہ تا یک مجی ہے۔ چنا بخد امام شاطبی اپنی کتاب موافقات کے باب اجتماد میں کہتے ہیں ۔

الاجتهاد على منرسين احده الا يمكن ان نيقطع حتى بيقط عن اصل التكليف و ذكك عند فيام السا و الشافى يمكن ان نيقطع فبسل فناد الدنيا- اما الاول فهو الاجتهاد المطلق محوالذى لاخلاف بين الامنة فى فتبوله -

اجتدد مطلق کی دونسیں ہیں ایک وہ جس کا
انقطاع مکن بنیں یت کہ انسان کے مہولیت
می ختم ہوجائے اور یہ فیامت سے قبل مکن
منیں ۔ دوسوادہ ہے جس کا انقطاع دینا
کے ننا سے قبل مکن ہے۔

بہلا ہتاد مطلق ہے اصلات کی قولیت کے معلطیں است یں کو کا خلاف نیں ہے۔

ہی، جہزاد مطلق سے جس کے بند ہونے پر است کا اتفاق ہے شاہ صاحب علامہ جلال الدین سیوطی کا قول تامیکہ میں نقل کہتے ہوئے کہتے ہیں۔

چنا بخد خودابن ملاح ف اپنی کناب

دان المطلق كمسا فتور في كشاب

آ داب الفتیاد النودی فی مشسوح المیمذب نوعان مستقل دونشد فقد صن لاس اربع مساحستیم دنسلی کن وجود که -

آ ماب الفتیا اصام اودی نے شرح المبذب بیں اس کی تصریح کی ہے ان بیں سے بہلی قسم کے اجتاد کا در دازہ چوتھی صدی اجری کے اداک ہی بین ہوگیا۔ جبکے اداک ہی میں ہیں ہیں کے لئے بند ہوگیا۔ جبکے کھلنے کا اب کو کا ایکان نہیں ہے۔

اس بات کی تامکدیں ائر۔ ادابعہ کے اجہتا مات سے باہریز جانے کے بارے ہیں اپنی کتاب نیون الحدین ہیں کہتے ہیں۔ کتاب نیون الحدین ہیں کہتے ہیں۔

د تا شها الوصاة بالتقليد بهسنه المذاهب الاربعت لا اخرج منعل والتوفيق سا استطعت -

مع حصورتے جو نین و سیس سرایس ان بسسے دوسری بدنھی کدمذا ہدب ادبعہ کی تقلید کردں ادراس دائرہ سے تدم باہر دن لکالوں - ادرعتی المقددد الیکے اجہادا کی بوا نفت کروں -

اس کی مکمت بناتے ہوئے کھتے ہیں۔

ان فى الاحتذب حدّه المذاهب الدلعة مصلحة عظيمت من دجوة ان الزمسان لما لحال دبعد العصد و ضبعت الاما نات لم يجزان ليعتهد عسلى اقوال العلماء السوء.

ان مناہب اربعہ میں دائر رہنے ہیں دوسری ہاتوں کے علاوہ ایک عقیم مصلحت یہ جیسے کرعبد سالت کوگندے ہوئے معت گفه چک ہے ا مانیس شاتع ہو چکیں تواب میہ جائز نیس ہے کہ علماء سوسک اتعال وآرا ہے

اعتادكياجك-

اس کناب بیں ایک جگہ یہ تعریح میں کرتے ہیں کہ اجتادیں اولین طریقہ یہ ہونا چا ہیے کہ مذہب منفی سکے انوال کو دیکھا جاسے مدہد افوال کو دیکھا جاسے احدی افوال کو دیکھا جاسے احدی افوال سات ہواسے اختیار کر لیا جاسے -

#### اجتهاد مطلق كے بند مونيكاسب

اس سلیلے میں شاہ صاحب مختلف مقامات پر بحث کرتے ہیں اس کا خلاصہ ابوز ہرہ مصری کی دیانی شنئے - سیرت ابن تیمید کے مقدمہ میں کہتے ہیں ۔

چوتھی صدی ہجری میں اجتماد مطلق کے دروازے کے بند ہونے پرجدا تفاق ہوا اسک اس کی وجو ات حسب ویل ہیں۔

ا- سشریعت الی کے وائمی اصول وکلیات مددن برچکتھ الدا بنیں پر مختلف مناہب کی کمتا ہیں مدون ہوئ تجیس- الداب اصول وکلیات بیں کسی نے اجتہاد کاکوئ موقع باتی بنیں رہاہے۔

۷- اجہنامسکے متعلقہ علوم میں جس مجہنداند لھیرت کی ضرورت اسسے لوگ ودر ہو چکے ہیں ۔

س- اجہادمطلق کی صلاحیتی مفقود ہوم کی ہیں۔

#### اجتهادمقيد

جال تک اجناد مقید کا تعلق ب تواس کا دردانه برددرین کولاد باب ادر آج بی بند بنیس سے بها پخویں صدی بجری بین سوھ کے اشکال سے بیخ کے لئے بین الو فاء کے احکا اصلا کوضع کے گئے ۔ اور تام متافرین فقهانے قرض خوا بوں کی رفنا مندی کے بغیر ترمندارے تام تعرفات جیبے و نف ، بہر دعیرہ ممنوع قراد دیدے ۔ اس طرح بردور بین جو اجتمادات کے گئے ہیں۔ ان سب کے نظائر موجود جید اس موجودہ در بین بھی اجتماد کے اظائر شون یہ یہ کہ کثیر ہیں ۔ نازیں لاوڈ ا بیکر کا استثنار کا مسلل ، دویت بال سے شعلی تنریت کے مقاصد کی توفیع ، عودت کی امارت و فقن ، کے استثنار کا مسکد ، بندش ولادت کے بارے بیں بنتری اکام جنیک کا درانشوں اوران جیبے دوسے مالی معاطات میں شراحیت

کے احکامات کی تشریح الحیلة الناجزی لینی مفعود الخبسد شوم کی عدت وانتظار کے بارے الحیات منزی کی تبدیل ۔ بیست نعلق درکھنے والے ہیں ۔ بیس منزی کی تبدیل درکھنے والے ہیں ۔

وجہادمقیدی شاہ معادب نے بھی ادمددسے فہار و مجہدین نے اسفے فہسمے مطابق منعم کی ہے۔

اس کی تسیس خواہ کتنی ہی ہوں بہر مال سعید یں ہمت و صلاحیت کے بقد داجہ او کا در وازہ کھلا ہوا ہے۔ بلکہ شاہ صاحب الانفاف میں تویباں تک کہتے ہیں کہ آگرکسی و ور بیں مجہّدین مطلق شنسی (جواجہّد و مقید کاسب سے اعلی مرقبہ ہے ) کی وحد واریوں کو نرک کر دیا جائے تو ہوری امدن گہنگار ہوگی -

#### اجتهادك بنيادى اميول

اگرکسی مرا بی کو لینے معلومات واستنباطیں کوئی چیسندلیسی ند کمنی جسسے وہ مسئلہ کا

دان لیریجدنیماحفظه واستنظم ما بعیلح للجواب احتهد سیلا.ی

دعرف العلمة امتى اولة وسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحكم فى منصوصا حتر نطروا لحكم حينتيت مسا وجدها ولا بالواجعدا فى موافقت غرضه عليه الصلؤة واصلامر

کا بھاب دے مکتا توابئی رائے سے اجہاد کرنا دراس عنت کو معلوم کرنا رحبس رسول الدّ علیہ وسلم نے ابنی منفوس الدّ علیہ وسلم نے ابنی منفوس الدّ علیہ وسلم نے ابنی منفوس الدّ علیہ وسلم کی بینے در کی ہے بھر جس مقام بر اس کو وہی علت نظر آ جاتی دیاں وہ مہی مکر لسے نیا سات کہتے دقت یہ لوگ رسول الدّ صلی اللّٰہ کے مقدد کی مقدد کی دقیقہ لیا ظاکمہ نے بین ابنے مقدد در بھرکوی دقیقہ اللّٰہ کے مقدد کی دقیقہ اللّٰہ کی دی ابنے مقدد در بھرکوی دقیقہ اللّٰہ کی دی ابنے مقدد در بھرکوی دقیقہ اللّٰہ کی دائے دی اللّٰہ کی دی ابنے مقدد در بھرکوی دقیقہ اللّٰہ کی دی دی در بھرکوی دقیقہ اللّٰہ کی دی در بھرکوی دقیقہ اللّٰہ کی دی در بھرکوی دقیقہ اللّٰہ کی در بھرکوی در بھرکا در بھرکوی در

اس سلطے کی ایام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام جلدودم میں بھایت تفییل سے بیان کیاہے امنیں دیاں ملاحظہ کرنا چلہیے ۔

#### اجتهاد کے شعبہ بلے کار

اب بہیں یہ ویکھنا ہے کہ اجہّب دکے شعبہ کون کونسے ہیں جن میں اسے اپنے فرالفَن انجام دینے ہیں ر

> معاطلت میں اجتاد کے جارشبسہ قرار دیے گئے ہیں۔ ا۔ نصوص کے معنی، مفہوم اور منشار کو شعین کرنا۔

ا - جن معاطلت میں سنار کانے کہ تو حکم نہیں دیا ہے۔ دین اس سے ملے عید سماللا بیں جو حکم دیا گیا ہے ان ہیں علمت کی تشخیص کریے دوسرے معاطلات ہیں جاری کمنا۔

۱۹ - سفر بعت کے بیان کروہ کل اصولوں کو جزدی سائل پر منطبتی کمنا اور بر دیکھنا کر نفوص کے اخالات ، ولائتوں ، اور اقتقار ان کے اعتبار سے جزدی معاطلات کوشلیت کے کملی مزاجے سے ہم آ ہنگ ہیں یا نہیں ۔

مر بن معاملات میں سفادھ ک کوئ ہابت منیس ملتی ادریز کسی کلف کے تحت وہ استع

ہوں توالیے معاطات بیں سشریعت کے دبیع ترمقاصد دمصالے ادرمزاج کو ملحوظ کے کمر ایسے فانون ومنع کم ناا در منابطے بنا ناجواسلام کے مجموعی نظام کی مدی ادراس کی کلی اسکیم کے فلاف ندہو۔ ایس قانون سسازی اوراج تنادکو اصطلاح بیں امتحان مصالے مرسلہ اوراستعماب کا نام دیا گیاسیے۔

شاه صاحب نے ان تام سائل پرمتعددمقامات پراشارے کتے ہیں ۔ اس پر ریجٹ مرتب شکل میں الاعتصام جلد دوم میں امام شاجی نے درج کی ہے۔

#### مشرائطاجتاد

اب بیس به دیخنای که شاه صاحب وه کیاستمانط بیان کرمید بی جوایک شخص

کی مجتد بنظ سکسلے حزودی ہیں۔ به وه سفوا تط بیل جن کوشاه صاحب نے پہلی مرتب
پیشی بیس کیاہے بلکہ یہ تقریباً ایک بزارسال سے است کے نزدیک سلم شوا لکا کی شیبت
رکھتی ہیں۔ یہ بحث شاه صاحب نے الانفاف بیس مفصل کی ہے۔ تفییات المبیہ بریمی اشاور سناه صاحب علوم بنجگا نہ کے نام سے موسوم نزلت این اطابے دیوب بریمی اچمی بحث کرتے ہیں۔ ایں میں مردن ظلامہ پیش کردن گا۔

بیملااصول

بدسے کہ آدمی دس زبان کوادولسے فواعد محاوروں کواورا وبی مزاکتوں کوامیمی طسسرے سیمتا ہوجو فرآن وسنت اور شرولیوت اسلامی کی ابنی زبان ہے۔

و سراه ولى يدب كدآ دى نے قرآن مجيد كا دران مالات كا جن بي قرآن نازل بولب كرامطا لعسد كياہت -

تبسرا اصول بربت كرسنت كالحقيقى مطالعه كياب، ادداس كے تام ركار وسس براو داست بودا در نقد مدين على اسدا جي مهارت بود

چوتھااصول بہے کہ آدمی سندیدت اہی کی عمل تطبیق، اس کے اموار اجہادکے زمانی تسل اعلی سلطے کہ تام رکارڈسے براہِ راست ما قفت ہو۔ امر بر ما تغبت ارتقا

کے تسلسل کو باق درکھنے کہلئے ہایت مزددی ہے۔

**پانچوال اصول** - بہ ہے کہ آدی ایانداری کے ساتھ اسسلامی ا تعاد ، طرز فکرادد خسلا۔ رسول کے احکام کی صحت کا معتقد ہو۔ احد رہنماتی کے سے باہر بند دیکھے ۔

ظاہرہے ان سفرانط واصول کو ملحوظ رکھے بغیر کوئ اجہت دا خراست کو کس طرح تابی تبدل ہوگا اور تاریخ سفاہدے کہ ان سفرانط کا لحاظ کے بغیر حب بھی کوئ اجہا و کیا تجا و کیا تھا تو سلم معاسف سے نے ہرگز فیول نہیں کیا۔ اگر ڈ تڈے کے زورسے اب کو کا پہا و سلط کیا گیا تو ڈ نڈے کے ساتھ ہی دہ بھی رخصت ہوگیا۔

## ففتى مسالك براعنال كم إنه

اب بیں اسس شلہ کی طرف آنا ہوں کہ اجہنادی تاریخ بیں جو اختلافات کا باہہے۔ اس بیں شاہ صاحب نے کیکا زائر آنجام دیاہے۔

اس سلطین شاه ماحب نے اپنی کتاب الانهاف بی بری حکماند گفتگو فرائ ہے اول تو پوری کتاب اس نقطہ نظر کے تحت مکمی گئے ہے۔ لیکن آخری باب بی جی نفط عدل پرانگی رکھ دی ہے وہ سب سے جبرت انگرزہ نے ۔ اس باب بی خاه ماحب شریعت الی کے مزاج فنی کے جس بلندمقام پر نظر آئے بیں وہ بہت کم ادگوں کو نفیب ہولہ سیدسلیان مدوی نے ایک جگہ مگھلہ کے کہ عالم اسلام یں نین مختین اننی نایاں جی کہ عبدارہ نورنظر آتی ہیں۔ ایک ابن حسن م اندلسی دوستوا بن نیمید اوز مبرے شاہ صاب اورشاہ ما حب نوان سب میں بازی لے ہیں۔

عزضکہ شاہ صاحب نے بڑی کا میا بی کے ساتھ اس نقطۂ عدل پر انگلی رکھ دہیے بیں جوٹ ربیت کے مزاج سے بین مطابقت رکھتاہے ۔ اس سلے بیں اہل نقد دیا کے ادراہل مدین دو نوں کے لئے جائز سندوی طرزعل کی تنین کی ہے اس بیں کوئی شک نبیں کہ نقطہ عدل کو پالینے کے بعد قوم بیں اختلا فات تطعی ختم تو نبیں ہوئے ۔ بیکن بن لوگوں کی تاریخ اجتماد و تقصنہ پر نظر ہے وہ گمرہ ہی عصیبتیوں ایس کی کے رجمان مسیس الانعاف نے سلک اعتبال کی کارنسوائی ضرور و بکھ دیہے ہیں۔ تحریک شہید کے واقعا میں ہم سلک اعتبال کی ہوری جعلک باتے ہیں اضوس کہ تحریک کے خاتم سے اسس مقصد کو بڑا نقصان بہنچاہے۔ اوروہ کام جس کی توقع کیا طور پرک جاسکتی نعی بایہ تکمیسل مک مہیں بہنچ سکا۔

#### دوسسرا كارنامه

شاه معا حب کا دوسرا کارنامہ کار بخدید پرسیر عاصل بحث ہے اس فیل ہیں بخدید کی صفات کاربخدید کی سف رائط ا مداسنے تجریدی کام کی حزوث بخدید کی حزورت مجددین کی صفات کاربخدید کی سف رائط ا مداسنے تجریدی کام کی حزوث ا در حدد دکارکو بڑی ومناحت سے بیش کیا ہے ا دراس طرح مجدد و متحدد کے فرق کو واضح کر دیتے ہیں ۔ ا در بخد د کے داست کو قطعی ہند کر دیتے کی سعی کرتے ہیں ۔

### كارتخب ويدكى ضررت كيول

### . نجدید حق

البی مالت میں ایک مجدد بری کاکام بہدے کہ اسلام نظام جات کی شکل دیے ہیں جو بگاؤا آیا ہو، اس کے توازن بیں ا منتسلال واقع ہوا ہو۔ اسے ان بھٹ م خوابیوں سے پاک کمرکے ا جہنا د و بجدید کی عیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ نئے سر سے انسانوں کے ذہن وعل میں غالب اور جاری وساری کر دے۔

شاہ صاحب اپنی کتاب تفیدات المبیدیں متعدد مفادت پراس پر بڑی تفیدل سے کھنگو کی ہے۔ بجد ید کے سفرا کط بیان کے اسکے حدود کارکو بتایا ہے اور فود اپنی اسلاح کے نقاط کو واضح کیا ہے۔ اس طروح آینکہ کے لئے ،تحدید کی صاحت اور سبیعی راہ کھولی ہے اس بیں کوئ شک ہنیں کہ اسلامی ناریخ ہیں یہ کام انتہای دور رسس نتابع کا حال ہے۔

#### تبسراكارنامسه

علم حدیث کی شخدید. بخدیدا جنادک کام کست علوم ددین ک ص قدر فردت به عدم حدیث کی ص قدر فردت به عدم حدیث کی ص قدر فردت به عدم من الشمس ب فی الحقیقت اس سلم سے بعیب را جہناد و بحدید سے باب بیں اونی کام بھی بنیں کیا جا سکتا۔ اسی ابیب سے بیش نظر شاہ صاحب نے باتا عدہ اس علم کی تو بیعے کا بروگرام بنایا۔ اس سے قبل عالم اسلام کا جو حال نظا اس کی داستان علامہ بیث بدر فنام صری سے سنے تید صاحب منزاح کسنون السنت می مقدم بیں مکت بیں۔

رد اگر جاری بیمائی علمائے نبدنے اس اخیر زمانے بی صدیت بنوی پر اپنی توج نه مبنددل کی ہوتی توعلم حدیث کا خاتم به وجکا بونا کی یونکہ دسویں ہجری ہی ہیں مصور شام عراق د حجازیں علم حدیث کا چرچا کم ہوجیکا نظا۔ ادر جود ہویں صدی کے ادا کل تک توننرل دانوطاطی انتها ہوجیکی تھی۔"

شاہ عبدالین محدث دہوی کے بعد شاہ صاحب موطاامام مالک کی مشری صوئ معنی مکھ کمدایک نئی تحریک کی واغ بیل حال ویت بیں۔ زمان شاہمے کہ اس کے بعد پیرے عالم اسلام بیں ایک ہر بیلا ہوگئ۔ اور آج تک جاری ہے۔

### چوتھا کارنامہ

ترحم فیس آن مجید عوام الناس کے ذہن کواسکای سابنے میں ڈھل لئے کہ لئے مزدی کا اس کے ذہن کواسکای سابنے میں ڈھل لئے کہ لئے مزدی کا اوب مقاکہ وہ ستران کوسم پھر پڑھ سکیں ۔ شاہ صاحب دبیجہ رہمے تھے کہ عربی کواب مقام سٹارکہ صاصل نہ رہبے جواس کا حق ہے ۔ جنانچہ انہوں نے علمائے عصر کے اختلا سکے باوجود تر اُس نے اندا کہ دی ۔ غنڈ وں نے شد پاکر سجد فتی ہوری کو قت ل کے باوجود تر اُس نے ابنا کہ دی ۔ غنڈ وں نے شد پاکر سجد فتی ہوتا و صول آفیر سکے ادا د سے سے اور دی ایک ایک اصول آفیر بین نوز الکہ پر جیسی سعر کنہ الاا کما تھبنے شاہ کا دجھ واڑی ۔ جس میں اصول تفسیری الیسی نئی اور ولا ویز ننا ہ دالہ کھولی جوسٹ مرابعت کی دوج اور مزاج سے پوری طرح ہم آ مہنگ ہے

## يا بجوان كارنامك

اسلامی نظام میا ست کی نقش کشی ۔ خاه ما دب کا یہ کا دنامہ جی تادیخ کے صفحات کا اندط نقش ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام سیاست کی ہی دورع دب کھنی ہے ۔ خلافت راشدہ کے سقط کے بعد جا بر محومتوں کے طویل دورع دبی کے باعث سلانوں کے ذہن سے صبح نظام سیاست کا نقشہ محوم دبوج کا تھا۔ وہ فلا دت علی مہنا جی البخد اور وسکے تنظام سیاست بیں فرق بہیں کرسکتے تھے۔ فاہ مناه صاحب نے اندالت الحفایی اس پرسیر ماصل بحث کی ہے جہنا بت عدہ استدلال شاہ صاحب نے اندالت الحفایی اس پرسیر ماصل بحث کی ہے جہنا بت عدہ استدلال سے یہ تابت کرکے دکھ ویا ہے کہ اصل نظام سیاست میں الشد علیہ وسلم کی جایات کے بیں پیش کروں ہی نظام اساست میں مالی ہے ۔ یہ بنی ملی الشد علیہ وسلم کی جایات کے میں مطابق ہے بی نظام اساست میں بیش کروں ہی نظام اسلامی نظام سیاست میں بیش مطابق ہے بینی ملی الشد علیہ وسلم کی جایات کے مین مطابق ہے بینی نظام اسلامی نظام سیاست میں بین مطابق ہے بینے نظام اسلامی نظام سیاست میں بین مطابق ہے بینی مطابق ہے دیا ہے دہ اس نظام سیاست میں بین مطابق ہے دیا ہے دور اسلامی نظام سیاست میں بین مطابق ہے دور نظام اسلامی نظام سیاست میں بین مطابق ہے دور نظام اسلامی نظام سیاست میں بین مطابق ہے دور نظام اسلامی نظام سیاست میں بین مطابق ہے دور نظام اسلامی نظام سیاست میں بین مطابق ہے دور نظام اسلامی نظام سیاست میں بین مطابق ہے دور اسکامی نظام سیاست میں بین مطابق ہے دور اسلامی نظام سیاست میں بین میں بین میں دور اسلامی نظام سیاست میں بین میں بی

اسلام بن نظام کی نظام کی نظام کی نظام یہ سب کچھ ذکرکرکے گئی آبندہ کے لئے فائر یہ سب کچھ ذکرکرکے گئی آبندہ کے لئے فائر کے نظام کی خاطر برصغیر بندد پاک میں تحریکیں اٹھتی رہی ہیں۔

### جھٹا کارنامیہ

تصوف میں اصلاح - شاہ صاحب کے زمانے یں تصوف کو جو مقام ومر بتہ ماصل مقااس سے شاہ مناحب مرف نظر بنیں کرسکتے تھے اور نداس کے ملاف کوئ بہت بڑا قدم اسفا سکتے تھے ۔ اس سے اس میں صرف اصلاح کی کوشش کی ہمسلانوں میں صوفیت سے لوا ندم میں ایڈاس کے جمانی اور ہلاکت میں مبتلاکیانے کووا خل سجہا جاتا تھا۔ بر ہجارگی کے اس طراعیت کے فلاف شاہ صاحب نے مصایا میں گفت گو کی ہے وس کو سونت مرض قرار و با ہے ۔ اوراس کی اصلاح کی طرف توجہ ولائ ہے۔ یہ بحث وصیت پنج میں و بچھی جاسکت ہے۔

#### ساتوال كارنام

اسلامی نظام حیات کی ندوین - شاہ صاحب کا سب سے اہم اورائر آخریں کا رنامہ مجت التدالبالغہ، بدورالبالذ عنہ، ہے یہ وہ کام ہے جوبراے دوررس انزات کا ما مل ہے اس کی شہضر میں بورے عالم اسلام میں ہے - دین اہی اکبرشاہی کے فتنہ سے مناثر ہوکر اور عدر رس نگا ہوں سے یہ بات محوس کرے کہ آئیندہ تظامہائے جیات کا ایک پول جنگل او گئے والا ہے - حیس کا افنارہ شاہ صاحب نہیات میں بھی کر رہے ہیں ۔ اس بات کا المادہ کیا کہ اسلام کے منوازن اور عادلانہ نظام کو مراح طاک میں مدون کرویا جائے ۔ جن کچہ آپ یہ کام سفر و طاکری نے ہیں۔ اس بات کا المادہ کیا کہ اسلام کے منوازن اور عادلانہ نظام کو باید المبدیاتی مراح طاکری نے ہیں۔ اس بات کا المادہ کیا کہ اسلام کے منوازن کر انہار کے ساتھ ساتھ باید المبدیاتی سائل سے بینا ویں امطانے ہیں اور آ جنہ آ بہت محکوں کے انہار کے ساتھ ساتھ باید المبدیاتی سائل سے بینا ویں ایک الین عمارت کھڑی کر دیتے ہیں جو اپنے حن تربیت و ادفا ا

فی مند دون گارسے - ارتف مات کے عنوان سے اسس و الدی کینے نے جد کا نامہ ا بخام دیاہے وہ سب سے زیادہ دل آدیز ادر متنا نثر کن سے -

حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیما اسلامی نظام جات کی تددین کایکارنا انفاعظیم بشان به کدان کایکارنا انفاعظیم بشان به کدان کدان کی اس کا اثرات به عالم اسلامی فالی بنیں بدے اور انفا الله آینده صدایی نگ اس کا دنامه کی موجودگی میں اسلام کے اندرکسی جا ملبیت کو گس آنے کا موقع یا تی بنیں ساجے یہی وہ کا رئامہ بین اسلام کے اندرکسی جا ملبیت کو گس آنے کا موقع یا تی بنیں ساج میں وہ کا رئامہ بیت جس ف عالم اسلام کے مجموعی دین کو ڈوالل ب نام عالم اسلام اس کی بدولت احیات اسلام اور از تامہ میں میں میں کا مرت یہ مرکبیا ہے شاہ صاحب کا صرف یہ ایک کا رئامہ ہی نہیں مجدد کے ملن نزین منصب پر دونی افرون کی کی کا رئامہ ہی نہیں مجدد کے ملن نزین منصب پر دونی افرون کی کی کا کی ہے۔

## 2/2/

ناه دلی الله رحمنه الله علیه کی حکمت الهی کی به بدیادی کتاب ہے اس بی دنجور وجود سے کا ننات کے ظہور کا ندلی ا در تجلیات پر کبث میں دبار کتاب عرصہ سے نا بیدتھی ۔
مدان عالم مصطفرا قاسمی نے ایک نامی سنخ کی تصبحول در اسس

مولنا غلام مصطف قاسی نے ایک قلمی ننے کی هیچے ا وراسے انشریکی حواشی ادر مقدمہ کیساتھ شا کے کیا گیا ہے۔ انشریکی حواشی ادر مقدمہ کیساتھ شاکے کیا گیا ہے۔ نورمیلے

شاه ولح لت ألبير مى صيركر إد

## شاه ولى الدرمون الصوروع عبدالوحد مديقي ايم ال

عالمی مسلم مف کربن میں حضت دشاہ دنی اللہ د الدی کا مقام اس وجہ سے المند والا سے قرار دیا اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ دور اللہ میں کہ ان کے فکری نظام سے دین دیا اللہ میں آنا۔ ما دیت ورد مانیت عالم مثال وعالم ناسوت میں کوئ تفادیا فرق لارم بہیں آنا۔ در اصل یہ کا تفات ا در اس کے مظامر اید اسنان ا دراس کے قربی ا فعال کجھ اس فدر یہی یہ اس فدر یہی کہ ان کے مختلف حصوں کو الگ الگ نام دے کم النبی بہنے کی کوشش کی گئے۔

ا دنانی و بن نے اس کا ثانت ا درخود ابنے آب کو سیحف کے کرشاہ دلی اللہ نک است نانی و بن نے اس کا ثانت ا درخود ابنے آب کو سیحف کے لیک ابسی داہ اختیار کر رکمی تھی جس بیں الغاظا درا صطلاحات اور تقیم در تقتیم کے وربعے ہر مہاری تکا بوں سے او جمل کر دیا تھا ور بہ کل بھی ایک ایس عظیم کل کہ جے انیکوں کے ایک ڈھیرسے نتیب و بیٹی کی کا اور بہ کل بھی ایک ایس عظیم کل کہ جے انیکوں کے ایک ڈھیرسے نتیب و بیٹی کی کا کسی زندہ جم سے متا بہ قرار دیا۔ جا سکتا ہے کہ جس بیں ہر فلیہ دو سے فلیہ کو متاثر بھی کرتا ہے اور تاثر بھی لیتنا ہے جس بیں متعدیت اور انفعالیت کی خصوصیات دو بخو سے متا بہ قرار دیا۔ جا سکتا ہے کہ جس بی متعدیت اور انفعالیت کی خصوصیات دو بخو سیونی ہیں۔ یہ کوشش اپنی جگہ بر کننی کھی اہم ہو المنان کی ایک ایسی داہ بر ہرگز گامزل بھی کہ بر کننی کھی اہم ہو المنان کی ایک ایسی داہ بر ہرگز گامزل بھی کہ بر کننی کھی اہم ہو المنان کی ایک ایسی داہ بر بر کا در سیجائی ایک ایسی دار میں کی ایسی میں متعدیت اور سیجائی ایک ایسی دار میں کا در سیجائی ایک ایسی دار میں کی ایم ہو المنان کی کینر ہو۔ حتی اور سیجائی ایک ایسی دار میں کو اور یا طل کی تینر ہو۔ حتی اور سیجائی ایک ایسی دار میں کے ایسی دار میں کو اور یا طل کی تینر ہو۔ حتی اور سیجائی ایک ایسی دار میں کی ایسی دی کا در سیجائی ایک ایسی دار میں کو اور دیا طل کی تینر ہو۔ حتی اور سیجائی ایک ایسی دار میں کو اور دیا طل کی تینر ہو۔ حتی اور سیجائی ایک ایسی دی کو دی اور دیا طل کی تینر ہو۔ حتی اور سیجائی کی کینر ہوں کی کی کو دی کو دی کو دی کی کی کو دی کو دو سیک کی کی کو دو دیا کو دی کا کو دی کو دی کی کو دی کو کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو کو دی کو کو کو دی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

جمكائنات اسطاعاء الكائنات كى اس جا معبت سے ابھرتا سے جے حضرت سا او دلى الله نے انہائ مخالم الفاظ میں سجانے کی کوشش کی ہے۔

حضریت شاہ ولی الله و بلوی پوری عمر احداس مبیں ہزار عمریں گذرنے کے با وجود النام الناع بك من بنية اكران كانربيت ملم معاسشره بن مد موتى بواس ك كدين احدد بیاکی تفریان کے خابمتری وصداری بنیادی طور پرنسسز ن مجید برعا ند بوق ہے ا مدفران مجب د كابيد كرده معاشره الناني ارتفاكي تكيل ست عفرت شاه ولى الله د بلدی کی فکر کوفرآن مجیدا در اسلام معاشره کا ایک شارج فزار دیا جا سکتاب عد حغرت شاه دلی الدّی سب سے مستعبور تفنیفت جحتہ النّدالیالغہ کے مرضالوا امدان کی مرتیب بدنظر دالے سے برامرا کمرمن النمس بعدما تاہے کہ آپ ك اس تضيف كا مقعد فتلعت اجزاء كدايك ليك كل ك حيثيت سع بجمناب کہ جس کے بعیر مفیقت کی سٹنداسائ اور حق وباطل کی تمینر ایک ناممکن امرہے اس ترتیب میں حفرت شاہ صاحب نے سب سے پہلے مہ مباصف سکھ ہیں جن سے انبان کے مکلّف جدے کا ہوت مانے اس نظر سبے کا الطال ہم جا تاہے کہ اس کا نان کی پیدائش کا فہ کدی مقصدہے ا در ندمنزل برمباحث مترآن مجيدى آيت وما فلقت مناباطلا كاتفير قراردية ماسكة بي-ان مباوین کوسیسے پہلے رکھنے کی وجہ واضح ہے۔ اگرکا نناست ادرانسان کی پیدائش ہے متعدہے تو بھرنلاش مقیقت کے لئے انسان کا سے گرواں ہو<sup>گا</sup> ہیں ہیلے کا رہیے۔

ا ننان کی پیانشس کے مقامدا داس کے مکلعت ہونے کے بھوت کے بعد برسوال امعرتا ہے کہ ا نان کے کون سے اعمال کا نیتجہ خیروبر کمت کی صورت میں ظاہر ہوناہے اورکون سے اعمال کانیجہ ماکت ادربریا وی کاروب دھارتا ہے۔ اس سوال کے جماب کے بعد شاہ ماحب نے جمعیت النانی کے ان اداروں برنظروالىب كدجنك وربلعت غيرمهذب ودرست المرتهذيب اودنزتى

اعلی ترین مقامات تک انسان نے خرو برکت یا طاکت اور برباوی کے اسباب کواپنایا۔ اس سلط میں رسم ورواج اور ارتفائے معاسفرہ کے مباحث کو بہمت ہوت ہی لطیعت اندازست بیان کیا گیا۔

بعداندال وہ مباحث زیر عودائے ہیں جن کا تعلق جمیت انانی کی سعادت بنی اور بدی سے ہے ۔ ان اواروں کے بارے ہیں بحث سے جن کے ور لیے جم عفیر کوالیں را ہوں پرگامزن کیا جا سکتا ہے جن کا منبج سعاوت اور برہے ۔ اس سلط میں بوت، مغاہب سفوائع، منابج اور سیاسات کا تذکرہ جھڑا گیا ہے اور سفرلیت مصطفوی کو پہلے کی شرائع کا ناسخ ہونے کے اباب بیان کے ہیں۔ ایر میں شریعت مصطفوی میں وارو شدہ ا مکام سے رموزوا، سرار بیان ہونے ہیں۔ ایر ہیں شریعت مصطفوی میں وارو شدہ ا مکام سے رموزوا، سرار بیان ہونے ہیں۔ اور ہی شریعت مصطفوی میں وارو شورہ ا مکام سے رموزوا، سرار بیان ہونے ہیں۔ اور شریعت مصطفوی میں موجود ہے۔

اس طرح تخلیق کا گنات اورمفعد تخلیق سے لے کرّاسلای ا و کام "کے اسراد و رموذ کے بیان تک شاہ صاحب اس کلُ "کی بوری پوری تشریج کرر جائے ہیں۔ جاتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہادی کا تصویر دولت " مبھی ان ہی مباحث سے ابھر تاہے۔ اوراس فلسفة کل کا ایک ایسا حقتہ ہے کہ جے الگ کرکے ہیں سمجا جا سکتا۔ شاہ صاحب کی نظر میں ہر فرد بشر جار چیزوں سے مرکب ہے۔

۱- سعد نیان، (۷) نباتات (۳) جداتات (۱۸) نفس ناطقد- ان چارد ن چیزد ن کی ایک خاص استراح ادر نرتیب به انسان پیدا به و تاب بیلی نین چیزد ن کو طائر انسان کا طبعی ببلد کها جا تا ب ادر نفس ناطقه کورد مانی ببلد- ان دونون ببلود ک به نوی ادر نترتی دومانی ببلدک بهنری ادر نترتی دومانی بها که که بهنری ادر نترتی دومانی بها که بهنری ادر نترتی کی مناس به د

اس طرح رومانی بیلوکی ترتی طبعی بهادکو متاشرکرنیسے یہ با ہی ناشر کا نظریہ

اس استراقی یدگی دان ادربده تعوف کے فلاف ایک اعلان جهادمے کہ جسکے مطابق انان کے روحانی بہلدی فلاح و بہبوداس یں ہے کہ دہ اپنی معدنی و باتی دورانی بہلود کی فلاح د بہبوداس یں ہے کہ دہ اپنی معدنی و باتی دورانی بہلود کی نظر انداز کردے۔ یدگ اور د بدانیت کا یہ انداز فکر درا میل اس غلط تعورسے پیا موتا ہے کہ جس بی کا کنات کا مروده دوسر سے الگ ہے۔ اس بی نہ انفعالیت ہے اور نہ فعالیت اس غلط تعدد کے برعکس حضرت شاہ ولی اللہ و بلوی می توصاف منسواتے ہیں کہ و۔

" قوت حیوانیہ اور توت ملکیہ بیں تفاد فطرت سلیم کے خلات ہے انسان کے ان دو تول پہلوؤں کے مصالح سے ہی ایک معتدل مزاج پیلا ہونا ہے "۔

ادرسب سے زیادہ اعتدال اس شخص میں بایا جاسے کا جس میں دونوں توہتی ہے۔ حدمضبوط ہوں اوردونوں میں مصالحت ہو۔

با نا طاویگرانان کی صحیح روحانی ترتی میمی جمانی ترق کے بغیرنا مکن ہے۔ اور یہ جی ایک امرسلم ہے کہ میمی جمانی ترتی نوپشسمالی مفارخ البالی کے بغیب ر منصور نہیں ہوسکتی۔ اس نوپشسمالی الترف کے متعلق حفزت نٹاہ صاحب فرائے بیں۔ د با ب اقدامیة الارتفاعیّات واصلاح المرسوھ، حجمۃ اللہ

اس سلط بین دو نظریے قائم کے گئے ہیں جوباہم بالکل متعارض اور متفاد
ہیں۔ ابک برک خوشعالی اچھی چیز ہے۔ اس سے انسان کے مزاج کی اصلاح ہوتی
ہے اخلاق ہیں استقامت پیدا ہوتی ہے معانی دمعارف ادر علوم وفنون کی
اشاعت ہوتی ہے انسان اپنے ا بنائے جنس ہیں امتبازی ورجہ ماصل کرلتیا ہے
اور سور تدبیر سے جوجہل ادر عجز ادر بہت ہی وغیرہ پیدا ہوجاتی ہے اس سے نکل جاتا
ہوتے
ہیں باہمی معاملات کی شفیس ، محنت و تعب اور باہمی الجعنوں کی معبتیں محبکتن
ہیں باہمی معاملات کی شفیس ، محنت و تعب اور باہمی الجعنوں کی معبتیں محبکتن
پر تی ہر ۔ نوست عالی عالم عیب سے اعرام ن و مغلت کا سبب بن جاتی ہے۔
اصلاح آخدت کی تلاہر سے بالکل غافل اور ہے خبر کرویتی ہے۔ ان ودفوں ہی

میم طرافیہ یہ کے تدا ہر پرنا فغہ کو باتی رکھا جائے۔ (گودھردی میں)
اب جب پہ ٹابت ہوگیا کہ خوشخال ایک ایس چیزے کہ جس سے انان کی صحت
جانی و محت ذہنی و محت رو مانی ردبہ ترتی ہوتی ہے۔ مزاج کی اصلاح
ہوتی ہے، افلات ہیں استقامت پیا ہوتی ہے ، علوم و ننون کی ترتی ہوتی ہے ۔
ہوتی ہے ، افلات ہیں استقامت پیا ہوتی ہے ، علوم و ننون کی ترتی ہوتی ہے ۔
ہوتی ہے ۔ اورانان دوسکر حیوانوں سے استیاد کا درجہ ما مل کر لیتا ہے نویہ سوالات خود کجو پیا ہوتے ہیں کہ خوست کی کن چیز کا نام ہے ۔
اس کے مصول کے لئے کیا فرائع ہیں ؟ اور کیا تعیش کی زندگی بھی خوشمالی کی تعربی ہونے ہی توسیمالی کی تعربی ہونے ہی توسیمالی کی تعربی ہی موسلے کی تعربین ہیں وافل ہے ہ

ا در کیا ایک ان ان کو اس امر کی ا جازت دی جا سکی ہے کہ اپنی ذاتی خوشمالی کے لئے دوسے کہ اپنی ذاتی خوشمالی کے لئے دوسے کی صروریات زندگی بھے میں لئے۔؟

ا دركياتهم النانول كو خوسشهال بنايا جا كتابيع،

ان سوالات کے جواب بی سب سے پہلے نوسٹسی لی ک تعربیت کی جاتی ہے۔

### خوستحالي كياب

فردکی خوستشحالی سے مراویہ ہے کہ اسے وہ اسٹیار ادروہ مالات ما میل بہوں جن سٹے جہائی و ڈ ہنی ورد مانی نرتی ہو۔

وه استنبار مندرجه ذبل بن ـ

ا- ده است با جن کا تعلق فردکی بقاسے مدیا نی ادر غذااسسیں دافل بیں ۔اوراٹ نی فسروک بین بنیادی صرور نیں بیں۔ خوراک، لیکس ادر مکان سب سے پہلے پوری مونی چا ہیں۔ جس معاست و میں لوگوں کے کھانے بینے کا انتظام نہ مواس کے احرا دکی اظلاتی عالت گر جا تی ہے اور واغی اور فین کیفیت بہت ہوجاتی ہے۔"

۷- ده استبارجن کا تعلق اس امرسے ہے کہ فرد کی جمانی و نغسیاتی محت
بر قرار دہے اور اس کی طبعی عمر بیں اضافہ کا با عث بنے نہ تنقیص کا۔
صوت مند موا۔ صحت مند غذا۔ صحت مند بائی ، موسم کی خدتوں سے
بہنے کے لئے مناسب لباس و سکن ۔ صحح عمرانی تعلقات اس بیں دافل بیں
مناسب صحت مند گھرکے بارے بیں شاہ صاحب البدور الباز عنہ میں یوں تحریم،
فرائے ہیں۔

مرسن خوں کے لئے رہائش گاہ الیں ہوجس میں سردی اور گرمی سے بچاد'۔ اور فاندان کے افراد واسباب کی حفاظت جوا اس کا طول دعمن کشادہ دفنا دبیع اور اونجائ متوسط ہوا در بداسے آسانی سے میسر ہو۔

# مولاناعبيلالشيناهي

مصنف ۱- پروفیسر محرک ور

مولانا مرحوم کے مالات زندگی تعلیات ادرسیاسی انکارپر برکتاب ایک جامع ادر تاریخی چینیت رکھتی ہے ۔ یہ ایک عرصہ سے نایاب تھی یہ کتا ب دین حکمت ا درسیاست کا ایک اہم مرقع ہے۔ فیمنے مجلد چھ رو ہے ، پھتر ہیں

سندحسا كراكادمى حوكت مينادانادكلى لاهور

## تنقيل وتبصره

فیوضات سینی المعروف تحفر المهیمید تعداد ایرایید تصوت کے موف ہے اور اس کا اردو ترجم مولانا عید لحب سواتی مہم مدیر نفرة العلوم کو جرانوالہ نے کیا ہے شروع بین مترجم نے ایک ورصف ان کا مقدم لکھلے۔

مولانا عبدالحبدما حب اس سے پہلے حصرت شاہ ولی اللہ اور انکے صاحبراد شاہ رنیع الدین کے چندرسالے اردویس ترجمہ کرکے شائع کر چکے ہیں۔ زبر نظر رسالہ تحفد ابراہیمیہ کو بھی اس سلط کی ایک کوئی سجبنا چاہیے۔ کیونکہ اس مسیس اہی سائل سے بحث کی گئے ہے۔ جن برسشاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین اظہار جیکے ہیں۔

بيلے ہم اصل رسالے كوليت بيں ربدان مباحث برشتمل ہے:-

ذکرا دراس کے شعلقات جیے فضلت دکر اطراق ذکر وغیرہ سطالک خمسہ در دوسٹ راس کے شعلقات جیے فضلت ذکر اطراق ذکر وغیرہ سطالک در دوسٹ راس وا مداو، توجہ شیخ ۔ تصور شیخ ۔ اور پھر وجود کی بحث ۔ آفریس مصنفت نے اپنے آ تھ سلسلہ یائے طرافیت دستے ہیں ۔ اصل رسالہ مد ارد ذرح بسد صغمہ میں اسے شروع ہوکر صفحہ میں برخم ہما تاہیں ۔ مستخد میں ۔ اکھتے ہیں ۔ مستخد میں ۔ مستخد م

پر در ود سنسرایت کی مدادمت بھی صروری ہے۔

ترمذی نے حضرت الدہر ہے ہ سے دوایت کیلہے کہ معنود بن کمریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ جولاگ کی مجلس ہیں ہیں ہے الدانہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ا ورحضور فی ملی اللہ علیہ وسلم پر درد د نہ مجبح آ تو یہ مجلس ان کے لئے باعث نقصان و حسر ہوگ ۔ اگر اللہ چلہے توان کو سنوا دے اور چاہے تو معا ف کر دے۔ اس کے بعد مولانا ف رباتے ہیں :۔ اے برا در إحب طرح الله تفالے ذکر پر مدا دمت اور ہیں گرنی صروری ہے اس طرح آ نخفرت صلی اللہ علیہ دسلم مدا دمت اور ہیں گرنی صروری ہے اس طرح آ نخفرت صلی اللہ علیہ دسلم

بہت سے خوابوں بن سرود کا کنات ملی الندعلبہ وسلم کی طرف سے منبت بفارت ہے کہ گو اسرور کا کنات علبہ الصلواۃ والسلام نے اپنی آغوش رحمت بن اس کے بن اس کے بن اس کے منبقت کی بشار تیں دیکھی بیں لیکن فارج بی اس کے متعلق کچہ علم نہیں کہ اس کی حقیقت کیاہے۔۔۔۔ ا

مولانا حسین علی صاحب مرحوم سے ہمارے کاں کا وہ طبغہ جوموفیوں اوپیروں کو انتاہت بہرت ناراض ہے۔ لبکن زیرنظررسا لہ بیں جوکہ عالصہ نفوعٹ پرہنے مولانا مرحوم سنے وجدت وجودکی عیں طسیرے کے شن فرائ ہے وہ توبتمامہ صوفیہ کمیام کے نقطہ نظرکے مطابق ہے۔

دہ کہتے ہیں کہ شاکھ کرام کے نزویک فارج بیں سوائے دجودوا مسے کسی چیز کے سلے تحقیق اور ٹبویٹ نہیں ہے اور کیڑت جود کھائ دیتی ہے ایمان کا و ہم ہے لیتی وہی وجود وا مدہے ، جووجود منسط آئینہ بی کٹرت تجلیات سے ستجلی ہوا ہے۔

اس کے بعد معنقت علام نے وجود منبط کے منعلق جو تام موجودات کے اجام پر بھیلا ہواہے۔ شاکخ کے انوال دیئے ہیں اور آخر ہیں بحث کو سفاہ ولی اللہ ما حب کے اس بیان برختم کیا ہے۔

مرسے نزدیک عق بہلا مذہب ریہ وجودسا درہے۔ ذاتِ
الہیہ سے ، کیونکہ وجودات فاصر کا امکام یں باہم
متاز ہونا، ادران مختلف استیار کا اپنے مقام پر ہوت
اجل البدیہات سے ہے ۔ ہیں دہ ننزل جس سے یہ استیار
کا دجود ماصل ہوتا ہے، لا محالہ یہ مرنبہ نانیہ یں ہے ۔ ا

سین ہوتا یہ ہے، میں کہ شاہ صاحب نے آدم بوری کے طرابیت کے بارے یں نقل کیا ہے کہ مه مشہومے یا رہے کہ مه مشہومے طلبہ کے باعث استیار کو عین حق با تا ہے۔ علیہ کے باعث استیار کو عین حق با تا ہے۔

نیزنطرکتاب کا طویل مقدم میزاد لیب بجی ہے اور پراز معلومات بجی - اولاس نے اصل رسالہ کی افادیت اور ایمیت ہیں بہت اضافہ کردیا ہے - سندوعیں ما دب رسالہ معزت مولانا حین علی کے مالات و ندگی ہیں - بھیجرول مسلح میانوالی کے ایک دورا فتادہ نفی کا طالب علم جس کا انعلق ایک زمینداد گھرانے سے میانوالی کے ایک دورا فتادہ نفی کا طالب علم جس کا انعلق ایک زمینداد گھرانے سے وہاں سے فارغ ہوکر اپنے تقدیمیں ورسس وتدریس کی مند بجھا تاہے - اور قربی ساٹھ سال تک طالبان علم کومتفیض فرا تاہے - میرورس و تدریس ان کا کسب معاش کا دراید نہ مخار بلک وہ اپنی ز میندادی کی آمدنی طلبہ پرصرف کرنے تھے انہائی ساوہ نہ نہ گئی بسرکریے نہیں کرنے تھے ۔ اور گھرکے دیجھ کا مانجام مادہ نہ بی کمرے اور گھرکے دیجھ کا مانجام مادہ نہ بی کا مورس منیں کرنے تھے ۔ "

مترجم مولانا مواتی نے مولانا مرحوم کی تفینفات کا اجمالی وکرکیاہے۔ اوراس سلطے میں یہ کھینستے باک بنیں کیا کہ آپ کو تفیفت کے فن سے فاص منا ببست مذہبی و عنگ بنیں مذہبی و عنگ بنیں حام جوعلی تحقیقات آپ نے کی ایں دہ بہت تیری ہیں۔"

اسی منمن میں ایک کتاب بلغت الحیران فی ربط آیات الفسسران اکا جو مولانا مرحوم کی اطاکرائی ہے۔ وکر کیا ہے ، اوراس میں حضرت زینب کے ہارے میں مولانا مرحوم سے جو نول منسوب کیا ہے اس کی نروید کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کتا ہے ک زبان بہت ناقص ہے ۔

مترجم نے مولانا مرحوم کے تلامذہ اور مریدین کے بھی تختصر عالات دسیئے ہیں اور لعبف میر تنقید بھی کی ہے۔

کھتے ہیں ، رمفرت مولا ناحسبن علی کے بعض سنتبیں اپنے مزابی تشدد کی دجہ سے بعض سائل ہیں تشدد کا بہلوا فننار کر لینے ہیں۔ مولانا مرحوم کے ایک فاص شاگرد کا ذکر کرنے ہوئے ککھا ہے ، ۔ بعض سائل ہیں آ ہے ک

یختیقات ا درطرز ردسش فی الجسله تند و پشانه سے حس کی وجہ سے تلامذہ کے ا ذوان پر تیزی کا غلبہ ہو جا تا ہے۔ ا در مچر مدودِ اعتدال کوت انم نہیں لد کھ سکتے۔"

مولانا مواتی کومولانا حسین علی صاحب کے بیفن شاگردوں سے بیشکا ہے۔ کھی ہے کہ دہ اپنی تخفیقات کو مولانا مرحوم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جومیح منہیں۔ مولانا مرحوم کے ایک شاگرد جوایک ما ہنا مہ میں تفیرشائے کر رہے ہیں ان کے بارے بیں مترجم نے مکھلہے۔

سببت مسى باین تفسیریں مولانا علام الله فال صاحب ا در احمد مسبن شاه ماب الله فال صاحب المداحمد مسبن شاه ماب کا در اسباد) نے ابنی طرف سے بیان کی بین، جن کا حفزت مولانا حین علی موکی طرف انتساب واقعہ کے فلاف ہوگا۔"

مولاناسواتی نے مولانا مرحوم کی بیفن علمی تحقیقات سے اختلات بھی کیا ہے۔ مثلاً نازیں رفع سبابہ کے بارسے بیں مولانا مرحوم نے جو لکھلہے مولانا سواتی کے نزد یک وہ تحقیق مرجوع ہے۔ راجے پہلواس کے فلاٹ ہے۔

کتاب کے کوئ ہم ہ صفوں ہیں رسالہ تحفہ ابراہیمیہ کے مباحث کی د مناحت کی گئیہے۔ فاص طورسے مسئلہ و مدت الوجود پر بڑی تفقیل سے کھاہے۔ اوراس ہارے ہیں منتہور بزرگوں کے افوال نقل کئے ہیں۔ فتائم امدادیہ سے حفرت ماجی امدا داللہ کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:۔

ا عبددرت بن عینیت ادر عیریت دولال متحق بن ده ایک و حب سے ادر بر ایک و جرسے ادر با نا چاہا عقاد چاہیے کہ عبددرب بن عینیت حقیقی لغوی کا جماعتاد رکھ ادر عیریت کا مجمیع دجوہ انکار کرے وہ ملحد دندین ہے کیونکہ اس عیدہ سے عابدد معبودساہ

## وسبود كا كچه منسرت نهين ربتاء ادديد غيروانع بع-

ہیں اس سے پہلے مولانا عدا لحید سواتی ما دب کے بعن نزاجم اور دوسری تحریدات و پیکنے کا اتفاقی ہولہ ہے۔ ان کا یہ نرجم اور متقدمہ مذھرت زبان اور اسلوب بیان کے اعتبارسے بلکہ مطالب کی نزنیب وتشریح کے کاظ سے مجی ان کی بیلی کتا بول سے کہیں بہتر ہے۔ علی کرام سے یہ عام شکا یت ہے کہ جہال ان کی بیلی کتا بول سے کہیں بہتر ہے۔ علی کرام سے یہ عام شکا یت ہے کہ جہال انہیں اپنے محفوم علوم بیں تبحر ہوتا ہے دیاں وہ تفنیعت وتا لیعن میں فاص وسنگاہ نہیں رکھتے۔

سنب بڑے اہتام سے مجابی گی ہے۔ کا غذ، کنابت ا در طباعت بڑی اچی ہے۔ سناب مجدرہ ہے۔ ا در دیدہ زیب ہے۔ نیمن ۔ پایخ رسیبے

علنه کا پنه ۱۰ مدسد نفرة العلوم نزو گفت گھر کو جرالواله ۱۲۰ شبسترنشرواشا عند انجن اسلامیه گکھرفیل گوجرالواله ۲۲۰ (م - سعب )

## مناه می انداکیدی اغراض ومقاصد

ناه ولی التدکی تصنیفات اُن کی اسلی زبانون بی اوراُن کے تراجم ختف زبانوں بین تنا تع کرنا ماه ولیا لند کی تعلیمات اوران کے طسفہ وکمت کے ختاعت بہلو وُں برعام نہم کتا بین لکھوا یا اوراُن کی طبابت اشاعت کا انتظام کرنا

سلامی علوم اور بالنصوص وه اسلامی علوم حن کاشاه ولی الله اوراُن کے تحتب کرتے ہو آن ہے، اُن ہر کتا ہیں دسنیا ب سوسکتی ہیں انہیں جمعے کرنا ، تا کہ شاہ صاحب اوران کی فکری و اجنما عی نحر کیے بر کام کرنے عصلے اکبٹر می ایک علمی مرکز بن سکے ۔

رك ولى اللهى سے منسلك مشهورا صحاب علم كي تصنيفات ننا نع كرنا ، اور ان پر دو سے الن فلم سے منسلك مشهورا صحاب كا ما بيں مكھوا أا وران كى انساعت كا انتظام كرنا -

اہ ولی اللہ اوران کے کتب فکر کی تصنیفات بڑھیفی کام کینے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔ ممت ولی اللہ اورائ کے صول و مقاصد کی نشروا نناعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کام جڑا اہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشروا نناعت اورائن کے سامنے ہو نقاصد نفے انہیں فروغ بینے کی بن سے لبسے موضوعات برجی سے ثناہ ولی اللہ کا خصوفی تعتق ہے ، دومرے مُصنَفوں کی کتا بین مُع کُو



## وسبود کا کچه منسرت نہیں رہنا۔ ادریہ غیروانع سے ۔۔ نعود ماللہ من ذلاع

ہیں اس سے پہلے مولانا عبدالحید سواتی صاحب کے بعن نزاجم اور دوسری تحریدات دیکئے کا اتفاقی ہولہ ہے۔ ان کا یہ نرج سہ اور مقدمہ مذھرف زبان اور اسلوب بیان کے اعتبارسے بلکہ مطالب کی نر نیب وتشریح کے کما ظاست مجمی ان کی بہلی کتا ہوں سے کہاں مہتر ہے۔ علم کوام سے یہ عام شکایت ہے کہ بہاں ان کی بہلی کتا ہوں سے کہیں بہتر ہے۔ علم کوام سے یہ عام شکایت ہے کہ بہاں انہیں اپنے محقوم میں جمر ہوتا ہے دیاں وہ تعنیعت وتا لیعن میں خاص وسنگاہ نہیں رکھتے۔

مولاٹا عبدالحمیدسواتی نے بہت حدیک بہ شکا بیت دور کردی ہے کائی دتیق مومنوط پر مونے کے با دجود اس کتاب کا اسلوب کا نی رواں ہے ، اور اس کے مطابعہ میں کوی وقت نہیں ہوتی۔

ستب بڑے اہتام سے مجابی گئی ہے ۔ کا غذ، کنابت ا در طباعت بڑی اچھی ہے ۔ کتاب مجارہے۔ ا در دیدہ زیب سے -

ينمن - بإيخ رسي

## مناه می تندالبیری اغراض ومقاصد

نه ولیالتد کی صنیعات اُن کی اسلی زبانون بی اوراُن کے زاجم مختلف ربانوں میں شاقع کرنا ناه ولیالتدی تعلیمات اوران کے فلسفہ وکمٹ کے شاقت ہبلو وُں برعام نہم کیا بیں لکھوا یا اوراُن کی طباب اثباعت کا انتظام کرنا ۔

سلامی علوم اور بالحضوص وه اسلامی علوم حن کاشاه ولی انتدا وراکن کے محتب کرسے علق ہے۔ اُک بچر بُدَا ہیں دستیاب ہوسکتی بین انہیں جمع کرنا ، آپا کہ شاہ صاحب اوراکن کی فکری و انجاعی نحر کیے برکا کھنے برکتا ہیں۔ سرے در سر

، لئے اکبید می امکی علمی مرکز بن سکے -رکی ولی اللّٰہی سے منسلک مشہورا صحاب علم کی تصنیفات نتا انع کرنا ، اوراً ن بر دوسے الزقام

زیب وی مجاب می سے مسات مور ماج سم ہیں۔ بابیں نکھوا آا وران کی انساعت کا اشتقام کرنا -

ماہ ولیا شراوراُن کے محتب فکر کی نصنیفان جی بھی کام کینے کے لئے علمی مرکز فائم کرا۔ کمت ولی اللّٰہی ورام کے اصول و مفاصد کی نشروا ننا عن کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جمرام می اللّٰہ کے فلسفہ و حکمت کی نشروا ننا عن اوراُن کے سامنے جو مفاصد نفے انہیں فروغ بہنے کی اللّٰہ کے فلسفہ و حکمت کی نشروا ننا عن اوراُن کے سامنے جو مفاصد نفے انہیں فروغ بہنے کی اللّٰہ کے موضوعات برجن سے نناہ ولی لیّہ کا خصوف نعمی تقاہے ، دومر مے صنفوں کی کتابین فعرائے



### Monthly "AR-RAHIM' Hyderabad

## المسقم المسقم المعالم المسقم ا

تالف \_\_\_\_\_الامام ولح الله المطوب

شاه ولى الله كى يشكوركاب آن سنه ۱۳ سال بيدي تومكوترين ولا ناجيدالشدندهى مرحوم كرد براهام بي يكافي اس مين مبلك المواد الم



تعارف کی هیقت اور اسس کا نسسفه "مهمان" کاموضوع ہے۔ اس میں حضرت من و لی اللہ زماحب نے آریخ تعارف کے ارتقاء بریجیت فر ما لی ہے نفیر انسان ترمیت وزکیہ سے جن ملب رمنازل برفائز ہوتا ہے ، اس میں اس کا بھی بیان ہے ۔ قیمت دور دیسے



نا و ولی مد از کفسفات و سال بر مندای کناب رست سه نایاب نقی مولانا نلام مصطفهٔ قاسمی کواس کا ایب برا ناقل ملا موصوف نے از گائینت سے اس کی تبیع کی اور سف و صاحب کی دوسری کنابول کی مبارات سے اس کام هند بر اور وفعا من علاب مور برکش تی مواش مختے رکتاب کے نشوع میں مولانا کا ایک مسوط منعد مرہ ہے۔

تبمت دوروب

سبیر احمد فرنسی منیر منیر ارث پریس نے چهاپ اور محمل سریر شار دار الله الله ماره مسجد صدر حبدرآباد سے شاہ ۔

ببادگارانحاج سبرعب لاحيم شاه بجاولي

شاه وَلَيُّ ٱلتَّدَاكِثِ شِرَى كَاعِلِمِي سِلْمِي كَاعِلِمِي التَّدَاكِثِ الْمُعْتِ لَمُ مُعْتِ لَمُ

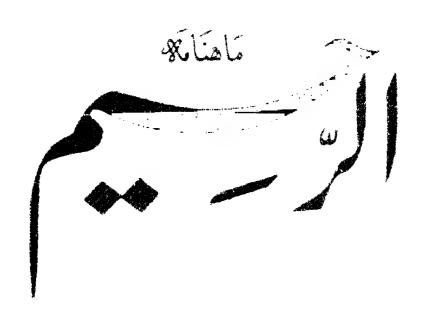

فنه فشرواشاعت شادوك ألشاكيدي صدر جيدرآباد

جَعُلِسُ الْحَالِمِةِ وَمَّا الْمِرْعَ الْوَاحْدُ فِي لِي مَّا الْمُرْعَ الْوَاحْدُ فِي لِي مَا الْمَرْ مُعْدُومُ أَيْبُ الْمِرُ مُعْدُومُ أَيْبُ الْمِرْ مُعْدُومُ أَيْبُ الْمِرْ مُعْدُومُ أَيْبُ الْمِرْءِ مُعْدُومُ أَيْبُ الْمُرْعُدُ الْمِرْءُ مُعْدُومُ أَيْبُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ اللّهِ مُعْدُونًا وَالْمُحُدُ اللّهِ مُعْدُونًا وَاللّهُ مُعْدُونًا وَلَمْ اللّهُ مُعْدُونًا وَاللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْدُونًا وَاللّهُ مُعْلِمًا وَاللّهُ مُعْلِمًا وَاللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# المساء عمل

## جلد الموزج الحولائ الكسيت مه 19 مرا المراس

## فهرنست مكفنامين

ترجمة القران سيره حناايم.اك اث ولى الدّى ايك ايم ملى خدمت مرتنهمولمنا نسبها حدفريرى امروبوي سراج الهندحفس شاه عدالعزيز محدث دملوى مكته بات علمى وادبى تبركات وفاداستدى مشرقی پاکستان کے موبیائے کرام لعذب القرليثس واكثرمدوعلى فاورى سندمد يونيورسشى ودنيان ادواس كأمعتسام علام جمسده دين فليغه ولي اللبي كي تعسيوس رساله كلخ الاسسوار واكمرغلام مصطفئ خال الم.

## شارات

مهرراگمت کو ولن عزین کے الول وعرض میں و بنا کے عظیم انقابی اور جابد حضرت علامہ استا ذ عبیدالنہ سندھی کی برس سائی گی ، آپ کے عقید تمند وں اور تلامذہ نے مختلفت مجالس میں علامہ موصوف کی دلولہ انگیز سوائی جست ادرانقلائی کا ذاموں پر روشنی ڈالی ملک کے مقتد را خبالات بہضا میں شائی مہدے کی میں ہاری نظر بیں ایک ایسا انسان حبکو تعرب کی طرف سے فطرت سیم اور نم غظیم عطا ہو ہوجی ساری زندگی آیک تلاش ایک دلولہ ایک عزم لا شناہی ادرا نہلک جدد جہد ہیں گذری مہو۔ اور آزادی دطن کے سلسے میں بچپس برس جلاوطن کی زندگی بسری الیے عظیم انسان کی حقیقی یا دی صورت تو یہ سے کہ ان کے انقابی افکار اور قرانی نقیات سے آج کے نوجوانوں کو متعادت کرایا جائے اس سلط عرود ت ہے کہ ان کے انقابی افکار و تو ای نقیاجا ہے ، اس مو تعد پر ہیں حضرت علامہ استاد سے نگ خوالی کا پی بغرین اشاعت ارسال فرائی تھی ، یہ قط مولا نا ابوا لکلام آزاد کے ایک غیر مطبوع خوالی کا پی بغرین اشاعت ارسال فرائی تھی ، یہ قط مولا نا ابوا لکلام آزاد نے صاحبرا وہ فلم برائی کو جیل سے دبائی کے بعد مبارک باد کے خط کے جواب میں تحریر فر ایا تھا جس سے حضرت الاسنڈ جیل سے دبائی کے بعد مبارک باد کے خط کے جواب میں تحریر مرفر ایا تھا جس سے حضرت الاسنڈ جیل سے دبائی کے بعد مبارک باد کے خط کے جواب میں تحریر مرفر ایا تھا جس سے حضرت الاسنڈ

دمی عزیزانقد مولوی نهمیزانی دین پوری سامهٔ مایتم در حمت الله در حمت الل

آ آئیے آزادی پر بارکبا وکا بیفام سیجا۔ شکرید اِ خطیر بنتی مولانا عبیدالله ندهی رحمت الدّعلیه کا مان کا مان کا می مان کا می دو زبان کا بینی اور زبان ناک بینی اور زبان کا میک موالد کیا۔ فقد

1

# شنات

دبی عزیزالقد مولدی المیالی دین پوری سلمهٔ استرالله در من الله

. آنچ آزادی پر بارکبادکا بیغام میجاد فتکرید اخط برست بی مولانا عبیدالله ندهی رجمت التعلیه کی یا حاق ادر در اس طرح آگ که صداح درد زبان تک بینی اور زبان نے نوک فلم کے حوالہ کیا۔ قصتہ

بهت طوله بعد معن منتقر کباجائ تب بھی ونت سازگاری بنیں کتا سال الد کی عالمگیر جنگ کے ایام تھے ولی اللّٰہی فافلہ کے امیر حفرت مولانا عبیداللہ سندہی کو کابل بھی حیا۔ ان کو وہاں مختلف محالک کے بیاسی رہنا وئی سے میں کو کابل بھی حیا۔ ان کو وہاں مختلف محالک کے بیاسی رہنا وئی سے میں کو کابل کے میں برسر ان مولانا میں اور عبا با فی بیاست وال چذایک الیے بھی تھے جاتی اپنے اپنے میں برسر وقت کے بیاسی رفیق اپنی کہ جب وقت ان میں مولانا نے کابل میں محکومت ابنی کے ماختہ بی ہوئے اور ایشی خطوط کی سی رئیں کہ جب مولانا نے کابل میں محکومت موقات قائم کی خود اس کے وزیر مہذات کی بیاسی وقت متوایا۔ برطانوی تا یک وزیر مہذات کی بیاسی خطوط کی سی میک اور ایشی خطوط کی سی رئی اس جنگ کے مائم برگش محکومت کو لاکا وار ویمان جنگ بی شکست و سے کواپنا موقف متوایا۔ برطانوی تا یک میں شکست و سے کواپنا موقف متوایا۔ برطانوی تا یک می میاسی کے مطالب آزادی کو تبلیم کیا اور بندر برج جندک حجود طور سے کی وضاحت کودی۔ اس کا انتقام برگش محکومت کے امرانان انڈ فال سے تو لے لیا سی مولانا مذھی وجند اللہ علیہ کا کچھ نہ بھاؤسی برمولانا کا واقی سیاسی ان میں میں سے وہ مرعوب تھی۔

 جائے سا نعبی ہندگ آذادی کا علان کردیا اور ہم آذاد ہوگئے کون جا نتاہے کہ کس ک قربا نیاں ہیں ؟ جا پائی کورت نے دخرت مولانا ہو اس جرم کی منزالسے ہیروشا ہیں مجگنتی ٹبری ۔ معنزت مولانا کو ایسان ہردیا کہ جرب نے ان کی اس کھال کینے لی ۔ بھرائ کی وونوں آ ٹکھیں نکال لیں اور ۱۲ کرکت کلکا لئے کو اس مفام میں بہنچے جو پہلے ہی دن سے اللہ تعالی لیان کے لئے مفود میں محفوم کرد کھا تھا۔
حدد خل ہے حد الجنت نا عبر وخیا العسد ۔

اس دفت آسان اشک بارتفار زبن رودای تنی بندوشان سوگوارتفار جرسن احد جاپان کا علمی اورسیاسی طبقہ بھی شرکب انم مفاسکر حکومت برطا بندنے اس خبر کوانوا وسیما آبت کے حکم سے والسرائ مبدک ورایعہ ایک تحقیقاتی محکمة قائم ہوا۔ اس نے برطا بندکے قام مفادت مائوں سے مالبلہ فائم کیا۔ تب کیس جاکرا طبینان نفیب ہوا اور یکم ستبر سے می کو بورے ایک سال فون بدر کواری نفید بی کہ مولانا واقعی فوت ہو گئے ہیں۔

ایک انقلابی کو تراند کے ایک پلرس بی وال دیں احد بوری د نیا کو دوسر بے بلرس بی توجه

ایک بوری د نیا پر بوجعل ہوتا ہے۔ اب صرف ایک یاد باتی ہے احداس یاد کے ساتھ غمر عم

مرف اس کا بنیں کہ یہ لاگ جما ہوگئ غم اس کا ہے کہ وہ د نیاہی مط کی جس د نیا کی میں د نیا کا سواغ یہ فلان نے ہم اس کا روان د فن ہے اندگان دہ کے بین د جنین مذنون فلد کا سواغ ملتا ہے نہ منزل سے آ سننا ہو سکتے ہیں۔ نہ بھیں کدی بہم انتا ہے۔ نہ ہم کسی کے مشام ایں۔

#### فمنهدمن تفى نعبم ومنهمين ينتظم وم

آزادی صدمبارک ان خهداکوا درالله تعساسانی کروروں رحمتیں ان کی تربت پر ہوں۔ گھی خیریت سے ہوں الحد للندابتی خیربت سے مطلع کھتے دیا کمیں، والدہ صاحب کی فعدت میں سکام عرمن کردیں۔

مالسلام ـ ابدالكلم إ

### ترجمتمالقران شاه و الدو كالمام المرف شاه و كالدرى المام المام المام ستده مناايمات

اسلام بس دوست مذابه ب کی نبست اجتماعی عمل کو زیاده ابیبت دی گئی ہے۔ الدّلمالی کا استاد ہے کشت مخیراهستة اخرجت للناس تاء مسرون بالمعروف و من می تشعون عن المن کرون وونوی منون بالنہ۔

ا دراسی حکمت کے بیش نظر بنی کریم سنے بنفس نغیس ابن نگرانی بس صحابہ کرام کی ایک سے معتبہ مجام کی ایک معتبہ معاف ایسی تباری تھی جو د نو دکی صورت بئی مختلف تبیلوں اور علا توں بیں دورہ کہک لوگوں کو امید دین جمعاتی اور سکھلاتی تھی۔ بیاس تربیت کا نیف کفاکہ حفور کے بعد مدسین را العلم بنا کوف اور بھرے کی فاک سے فقہا اور محدثین کی ایک کثیر تعداد اسٹی احد بلاواسکا بین کھیل گئی۔ مدرسہ اہل جانہ بامدرسہ اہل مدید سے امین مدید کے امام شافعی فرما باکر سنے سے میں ماد ویث بندی کی کتاب بلی امام شافعی فرما باکر سنے سے میں مادیث بندی کی کتاب بلی امام شافعی فرما باکر سنے سے دورہ کی کتاب بلی امام شافعی فرما باکر سنے سنے د

" تابعین کے بعدام مالک بندول کے کے الندگی سب سے بڑی جہت ہیں جب کوئ حدیث مالک کی روایت سے تم کو پنچے تواسکو معنبوطی سے بیکٹر دکیو تکہ دہ علم حدیث کا ایک ورخشاں سارہ ہیں "
موطالمام مالک کا ایس کا رنامہ ہے جس سے رہتی د بنا تک امت سلمدر شمائی ماصل کرتی دہ ہے گئی۔ او ہر کو نے کے مکتنب فکرنے اما ابو حذیفہ جدیا بلند با یہ عالم پدا کہا جس کے مرتب کے گئی ۔ او ہر کو نے کے مکتنب فکرنے اما ابو حذیفہ جدیا بلند با یہ عالم پدا کہا جس کے مرتب کے

بوے اصول فقہ تا قیامت سلمانان عالم کے لئے فکرونظر کے اسباب مہیا کرتے دہیں گئے۔ آپ نے است سلمہ کوا جہتا وہیں نعمت عطاکی - فر لمتے تھے - ابرا ہیم شعبی - ابن سبیلین عطام اور سعید بن جبیر نے بھی اپنے زمانے بس اجہنا دکیا۔

يس بي بهى اجهادكمة ابول سه

اس طرح آپ نے نوم کو نقلید جامدسے بچاکراس پرعفرد و مکرا در ترنی و نکیل کی نئی نئی ما

کسی تحریک کوکامیاب بنانے اور اعد دور تک میلانے کے سلم شخص سے زیادہ جماعت کی خرددت ہوتی ہے ۔ اسم صلحت کے بیش نظر ایسا بندوبت کیا گیاکہ ہر دور اور ہرز مانے میں سلمان علم کی ایک جاعت اوکام شریدت کی تبلیغ داشاعت بین صرف مربع یہ حصنور نبی کریم کے زمانے میں بانغ نظر اصحاب کی تعدد اتنی تنلی شخش شمی کہ ختم بنوت کا اعلان کردیا گیا۔ اور علما کو ابنیار کوم کا دار ش قرار دیا گیا۔ جبیا حصنور کا ارتفاد ہے۔ اس اعلان کردیا گیا۔ اور علما کو ابنیار کوم کا دار شنہ اللا مندیاء

لیعنی اس و نت ایک ایس جاعت نیار ہو جی تھی۔ اور جاعت سازی کاکام الیے خطوط برہ ہونے لگا تھا کہ اس کے ذراجہ منصدب بنورت کی تکمیل بہ آسانی ہوسکتی تھی۔ حصور بنی کہ کم کے بعد جو جارمکا نئیب فکر قائم ہوئے وہ بھی ابنیں خطوط برکام کررہ ہے ستھے جن پر حصور کے زملنے ہیں کام ہو جی اتھا۔ ان جاروں سر برآ دروہ اکر نہ نے اپنے شاگر دوں اور عقیات مندوں کی ایسی معتد ہم جا عین بیار کروی تقیس جوان کے خیالات وا فکارکو ابنیں خطوط پر آھے بڑھا سکیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے مقلدین آج بھی ویا کے فتلفت حصوں بس بھیلے ہوئے ہیں ان میں امام ابد عنیفہ کو یہ صرف ان کے نقبی افکا ملات اور وسیع النظری کی وجب میں میں بھیلے میں میں بیار کی خطوط پر کی میں ان میں امام ابد عنیفہ کو یہ صرف ان کے نقبی افکا ملات اور وسیع النظری کی وجب سے بلکہ ان کے عظیم اور باعل تلامذہ کے باعث بھی خصو حییت حاصل ہے اور چیشہ دیے گ

که نکفهشریبت اسلام مساهه ۵۱۲ مس

اس بصغبيب ربس به شرف امام الهندشاه ولى الدُكوحاص ب كه تلامنه اورعقبد تمندل کے علاوہ خود آب کے خانواوے میں محص آ یکے فیض تربیت اور توجسے عرصہ درات تک ایسے عالم بیل ہوتے رہے جہنوں نے آپ کی تحریک کو ملک گیر بنانے یں بڑا نایاں كام انجام ديا - حقيقت بيه عد كه شاكروسيرت وكرواركا عرف ايك رخ ويبكت بي ا مداننا و کی صرف علمی استعدادسے نیفیاب موتے ہیں۔ لیکن گھرکے لوگوں کے سلتے پوری شنخصیت میوتی ہیں۔ ان کے سلسنے علمی استعداد کے علاوہ علی زندگی بھی ہوتی ہے ا دروه اس منسبه ی گهرای ادر گیرای ست شاگرددن ی نبدت زیاده وا نف بهرت بین. اس الے ان کے فدلیے جدتشر کے وتفسیرسائے آتی ہد وواصلیت سے زمادہ نرک مونی سے اداس میں وہ مذہرزیادہ نمایاں ہوتاہے جوکس تحریب کے بافرے سینمسیں موجنن ہن اب اس مے جب گھرکے افراد اس تحریک کوآگے بڑھلنے کے لئے اٹھ کھٹرے موت مي توده زيامه موثر زياده مقبول ا درزياده سمدگير موكم بهيلى سه و ادريد شاهما کی انتہائی خوش بختی تھی کہ ان کی تخریک ان کے بعد انہیں کے بیٹے پونوں کے ماتھوں بھی میملی سیولی ا در بیروان چرهی در مدعوام الناس بین تودنی کے گھر مجھوت کی مثل مشہور ہے۔ سیکن شاہ صاحب کی طرح ان کا فانوادہ مبی اس نایاں خصوصیت کا ما س ہے کہ وہاں دلی کے گھرولی ہی پیدا ہوئے۔

شاہ صاحب کا زمانہ ندنہ دست جبالت و گرائی کا زمانہ کھا۔ ہندو شان سلمانوں کو سب سے بڑی برخستی یہ تھی کہ علم دین ایک خاص طبقے میں محدود ہو کررہ گیا تھا۔ اور اپنی طرف سے جو لوگ عوام کے رہنا بن بیٹھے تھے وہ عموماً نبم نحاندہ مولوی اور ملا تھے۔ اس سلیلے میں سیدسلیان نددی کی شہاوت ملا خطر فرمانے ہیں۔ مغلبہ سلمان کا آفناب لب بام نزا۔ مسلماندں میں رسوم دبدمات کا ذور تھا۔ مجبورٹے فقر اور شائح اپنے بزرگوں کی خانقا ہوں میں مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطن اور حکمت کے ہنگا موں سے برشور مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطن اور حکمت کے ہنگا موں سے برشور

نقداد فتادی کی نفطی بیستش پرنقی کے پیش نظر تھی۔ سائل فقہ بی تقیق می بیش نظر تھی۔ سائل فقہ بی تقیق می بیش نظر تھ بی تحقیق و تدقیق مذہب کا سب سے بڑا جرم مقا۔ عوام توعوام خوا<sup>0</sup> تک قرآن پاک کے معانی و مطالب احادیث کے احکام وارشاوات احد فقر سے دیے۔ ا

ادر ولاناسعود عالم نددی رفمطراز بیں۔

خواص لینی اہل درس دم بند کا حال ادر برا تھا۔ ما من صاحب ہے ہم فر معلوم ہوتا ہے بر موقع ایسا آ بڑا ہے کہ بے ہمی رہا ہیں جاتا۔ نام ہا دصوفیا اور نقر افغر کی باط بجھا کہ سادہ لوج مسلمانوں کے مال اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں مدرسوں میں ابھی تک ارسطوکی مٹری ہوک لاش پر عمل جراجی جاری ہے شمس بازعذا در قامنی مبارک مٹری ہوک لاش پر عمل جراجی جاری ہے شمس بازعذا در قامنی مبارک کی دہوم ہے۔ قرآن کر ہم اور صدیث کی کا توں میں بعد کے برجانے ترفیر حرج ہیں لیکن رکن تھیسل میں عمر عزیز کے کھے حصے منا کے کئے ہوئی ہے ایک جا بیں ایکن رکن تھیسل میں عمر عزیز کے کھے حصے منا کے کئے ہوئی ہے باری ہوئی ہا ہیک ہے۔ کے جا بیک ہوئی ہے۔ کے جا بیک ہوئی ہے۔ کے جا بیک یہ ناممکن ہے۔ کے

ا درجولوگ قرآن و مدیث کی تخصیل بس عمرعز بزیک کچھ حصتے صرف بھی کمرتے تھے ان کا مال بھی ان سے کچہ ختلف نہ مخا اس کا مال بھی ان سے کچہ ختلف نہ مخا اس مولانا عبیداللهٔ سندھی فرالتے ہیں۔

پہلے علماء کا یہ دستور تھا کہ قسر آن شریف حفظ تلا دت کرنے کے

اللہ پڑھ لئے تھے اور مطالب سکھانے کے لئے جس فن سے اہیں

ولجیبی ہوتی تھی اس قسم کی ایک نفیہ طالب علم کو بڑھا وینے جس سے

فرآن سنے رایب محویا اس من کی ایک اعلیٰ کتا ب بن جاتی تھی۔ احد

جوا فلاتی و ہنیت اس و کی طبیعت میں مرکوز ہوتی ۔ نفیبر بڑیہ ہے

ادر کسنے ہوجاتی ۔ سے

ادر کسنے ہوجاتی ۔ سے

شه معارت تنبره جله ۱۲۷ه سید الفرقان بریلی ولی الله تنبر مهس سه الفرقان بریلی مشلا

ستج الرحمٰن کی تفسیریں خودشاہ صاحب نے ان خیالات کا الجدار کیا ہے فرمانے ہیں اب تک وسیر بہتخصر اب تک وسید کے مطالب سمجنا صرف عربی آفا سیر بہتخصر مقابعت علماء ابنا ہی حصتہ سمجہ بیٹھے نصے ادرعوام کلام الی کا منشا اور فطرة الله کا مفہوم سمجنے ست محروم اور بے تقییب تھے طوطے کی طرح فسران مبدد مربین تھے باہ

ان حالات بی عفرود ن اس بات کی تھی کوت وان کریم کا ترجم ملکی زبان بی عام بنم اندازے کیا جا تاکیونکه دین اسلام کاسب سے بڑا اور بہلا مذ فرآن کریم ہی ہے جنا پنجہ ہرمسلمان تک خلکا بیغام برا و راست اور بالنقر کے بہنچنا ہے صدف وری کا تاکہ بندوں کا است نہ براوراست خداست استوار ہوسکے ان حقائق کے بیش فظالمند کو بعض مخلص بندوں نے ن رائ کریم کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ۔ زبانہ مال کی تخیقا سے ایسے کئی تراجم کا بتہ جلا ہے جن بیں محدوم جہا بناں جہاں گذت سیدشر بھین جوانی اور مخدوم فوج کا لائی کے تراجم تال ذکر بیں ۔ گمان غالب یہ ہے کہ بہ تراجم مندوم ویل دجوہ کی بناء بردواج مندوم ویل دوعوام تک نہ بہنے سے ۔

١- بهلى ادر قابل ذكر وجه طباعت ادرات عت كى مجودى

٧- عام جهالت ادر ناخواندگی

٣- كنط لمادُن كى مخالعتت

الم عوام بين اندهاد مند نقليد كرف كاجنب

ان کے علادہ ایک بڑی دج بیٹھی کہ الیں تام کوششیں انفرادی ادرغیر شلم تھیں الہیں اللہ کے علادہ ایک بڑی دج بیٹھی کہ الیں تام کوششیں انفرادی ادرغیر شلم تھیں الہیں اللہ کے بڑھانے ۔ وقت کے تیور ہے بات ادر بدلتے ہو مالان کا ساتھ دیتے ۔ وقت کا اہم تقاضا تھاکہ کوئ ایسا مردم اہر بیلا ہوجو ملک وملت میں مالان کے مطابق معقول اصلاح کہ کے ان کی خوابیاں دور کھے ہے جنا نچہ شیب

بولائ آکسنٹ میں ہے

مادى ين شاه صاحب كواس كام كے الله بالكيا . الم حن عبين في الله كا اللم ميرد كياا درخود معنورك روح مبارك في تمودار بوكر جا در الرائي - ا درزين اسن بردروكاليك بزرسے جگرگا امٹی۔ ا درتونو و باری نعالیٰ کی جانب سے ا نکو فاتحیت کا خلعت عطاہوا ادرآب سے ابلے امور فہور میں آئے جن کے نتا کے ودرس ادر دبر یا نابت ہدے۔ آب كى مشهود تعنيعت مجته الله البالغه كواكر الفائ كانظرية وبجعا جائ تودين اسلام كى كا مل تسويرا ووست آن كريم كى مكل نفسيريد ليكن كيونكه بدع . بي بس تفي ا ودعوام كى وسترس سے بالا۔ اس لے آپ نے اس زمانہ کی مروج فارس زبان میں فرآن کمریم كا مختصر عامع ادر عام منهم نرجمه كبا- جس سي عام لوكون كو كلام اللي كالمبحث أسان بوكباك اس نرجب كاس زمان عضوا نده طبقه كى جانب سے خاطر خواہ خير مقدم كياكب أكرب اس نائے قدارت بندعا، اكبكى اس جداديت بربريم بھى ہوست جنا پخرې دنسر فرى ليندا يبوط. ابنى نعبعت سلطنت مغليه كازدال اورستاه ولى الله مين سكفت بير-

> فاہ ولی اللہ فے مت آن مجید کا عربی سے فارسی میں نرج سے کمیا بندوشان میراس دقت بهت کم سلمان عربی جانبی تنعیلیکن فات ان کے او یے طبقے کی زبان تمی - ان کے اس ا ندام سے بہت سے تدارت بيندعلمار نارامن بوت و ده كلام الندين كس تسم كي تبديل ك خواه وه ترجمه بي كيول ند بوعقيدة خلات تع " كه

حیات دلی کے ماشیدیں شاہ صاحب کے سفرعرب کے سلسلہ یں یہ واقعہ بالتفقیل مدج سبے کہ جب شاہ صاحب نے فارسی بین نرآنِ میم کا ترجمہ کیا ا مداسی اشاعست ہوی تو سمط ملاؤن بين ابك عظيم تهلكه برماً هوكبا اورابك مرتبه بعد ناز عصرانهون في شهب. کے غند وں کولے کر ملد کردیا۔ موشاہ ساحب کو قتل کرنا جا بنے سمے حجب شاہ سا

ك حيات دلى مهم نك الرميم شي ملك مد موك

نان سے اپنا جرم معلوم کیاتوا نہوں نے کہا کہ تونے قرآن کا ترجہ کرکے بالک عوام الناس کی نظروں ہیں ہماری وقعت کو کھو وباہے دن بدن ہماری روزی ہیں فلل بڑتا جا تاہے ا درہا کہ معتقد کم ہونے جانے ہیں اور بہ ہمارے ہی لئے نہیں بلکہ ہماری آبنکرہ نسلوں کے گئے بی معتقد کم ہونے جانے ہیں اور بہ ہمارے ہی سے نہواب دیا۔ تم فلاکی نغمت فاص کرنی جا شخت نقصان وہ بعد اس بر حال شاہ صاحب کو خدانے ان کے شرسے محفوظ رکھا۔ لیکن نظر میں ناہ صاحب کو خدانے ان کے شرسے محفوظ رکھا۔ لیکن خاہ صاحب نے اس سلط ہیں سفر عرب اختیار کیا ایسلہ میں سفر عرب اختیار کیا ایسلہ ہمارے خیال ہیں یہ معایت بچند وجوہ محل نظر ہے۔

ادُّل لذيه كرفناه صاحب كومالفنت من انناتشد دلتين برناجا سكا كيونك شاه صاحب ایک مشهوراود معزنه فاندان کے ماحب جنیت ادر ماحب التر فرو نفع آب براس طرح کھلے بندوں ہاتھ ڈان آسان بات نہ تھی ودسے رب کہ بڑے سا بڑاکٹ ملا یمی ماشکان الفاظیں براعترات بنیں کمسکناک اس طرح اس کی روزی بیں ملل طید كاياسكى وتعت كم بوماك كى- جولاك انسانى نفسيات ست دا نفت بي ده ملنة ہیں کہ اپنی کمزوری کے اعترات کے لئے بڑی اخلانی جراَت کی صرورت ہوتی ہے اس لئے الیی جرائت دہ لوگ کبھی نہیں کرسکتے ہوا خلاتی لحاظست ویوالیہ ہوسیکے ہوں ۔ ہاں پرمکن ہے کہ ابھوںئے مخالعنت سکسلئ عربی نبان کے نقدس کوآٹ بنایا ہو۔ بیست كفرادد الحادك فتؤسف لكاست مول واصاس فسمك ولائل وسيتع مول جيس اللمفترقي (س دفنت دیث شیع جب و زارتِ مصری نے اعلان کیا تفاکہ مشہراً ن کریم کا ترجہ سرکاری طرد بر مختلف زبانوں بیں کیا جائے ۔ ناکہ تعلیمات اسلامیہ کی اشاعت ہو سکے اس وقت منالعت بأربيون كى جامنب سے اس شجو بزكى مخالعنت بيں مندرجر وبل و لائل وسبقسكئے۔ ا-عربى اسسلام ادرابل اسلام كاشعارب تفراك كريم الفاظا دومعانى ددنون جموعه كانام بع بس ترجمه كربنيك صورت بي بد تعريف بانى بنيل رمنى-

۱- ترجه کرنے سے زبان الدولمن پرمفرت رساں افزات پڑستے ہیں ۔ سرر نسب آن کریم ہیں جورد ما نبنت الداؤرہے اس کا ترجمہ مکن ہی ہنیں بلکہ نرجہ استے زائل کھتاہے کے ملے

بہر حال مخالفت ہوی سرور بیاکہ ولانا سعیدا حداکبرآبادی فرات بی آہے (فاہ صاحب نے) فرآن مجید کا نرجمہ فارس زبان بیں کباتا کہ اس کا فادہ عام ہو سکے آب کا بہ اتدام غیر معمولی علی تجدید مقا - جس نے عام عامار بیں ان کی خود غرفی کی بناریہ ہے جین پیدا کردی تھی ہیں

اس سلط میں ایک روایت یہ بھی سفہ درہے کوشنے الرحمٰ کا مضے کے جمم میں بھی خاں مے شاہ ما وب کے بہتے اتروا دیے تنصو - لیکن اب یہ بات یا پیشخین کو پہنچ چک سے کہ یہ محض افواہ ہے اور ورحقیقت ایسانہ ہوا تھا اس صمن میں بہلی بات تو بہتے کہ فود فاہ صاحب یا آ ب کے عظیم المرتبت صاحبزا ودل کی تخریم وں سے اس افواہ کی معد آ

سله فلنف شریبت اسلام مد ۱۲۱۱-۱۲۲۱ سله شاه دلی الله کی تعلیم سه ۲۰۲۰ مله الفرسرفان دلی الله تنبرم سه ۳۲۹ ہے اور سات مقبول معدز اور فعال حیثیت میں ویکھ اور بیش کرتے ہیں۔ اگر مات تک نایت مقبول معدز اور فعال حیثیت میں ویکھ اور بیش کرتے ہیں۔ اگر ورفین ناریخ کی پیشانی پرایک شکن توضرور بیر ماتی۔ اس واقعہ کے خلاف شہری شہادت تاریخ کی پیشانی پرایک شکن توضرور بیر ماتی اس واقعہ کے خلاف شہری شہادت تاریخ کی ہے بینی بخف خال بہلی مرنبہ با وشاہ خاہ عالم کے ساتھ سے کہ میں دائی اس تا ہے اور وہلی میں اس کا افتدار اس تاریخ کے بعد سے بورے دس سال نبل بینی سلائے اور میلی میں سال نبل بینی سلائے اور میں سناہ صاحب کا انتقال ہوجاتا ہے یہ

ان حقائق كى روستىنى بىل بىلى باتىلىم كەنا بىر تابىك كەيەم فوادىد جىلىلى مىدا كىدكى دخل بنيى سەء-

تاہم یہ بات پا بہ بھوت کو بہنے چی ہے کہ اس زانے بیں معاسف سے کی زوال پذیر ابنی انہاکو بہنے چی تھی۔ ظاہری نمودونلائش اورغیراسلامی رسوم ورواج کا دور ودری نھا۔ دھایا کے ادبعد کے مقدست میں مفالات الشعرار کے حوالے سے مکھاہے کہ

مذی برمالی حدیدان سے با ہرہے توہم بیستی - مراسم بیستی ادر علی زندگی کے مزاراس وول کی ناباں علامات تقیس جابل موقی ادر نوش عقیده مولوی عدام کے مقت دار بین بینی نظر نظری تقلید نے معاشرے کا جنازہ نکال دیا تھا جابل ہیں۔ درصوفی لورٹ مجاب ہو۔ کر تھے ستاہ

اس سلط بین شاہ صاحب کوایک ففیلت بریمی عاصل ہے کہ انہوں نے اپنی علی اور دینی صلاحیت برائی ملی اور مافنہ و مربدان با صفا کے سلے و ذفت کمی نے کے عوام سی کے و ذفت کی ۔ وربد دینا نے آئے صدیوں بعدعوام کی ابھیت کو سہماہ ہے حوام سی کہ شاہ صاحب کی با نع نظری نے برت بہلے اس انہیت کا حاس ا دراس تقیقات کو اور کی کہ نشاہ صاحب کی با نع نظری نے برت بہلے اس انہیت کا حاس ا دراس تقیقات کا دراک کم لیا مخال

له محموعد اربعب وسايا مدا . ك شاه دلى الله كي تعليم ما الله مكنا

ایک ددستے موقعہ پر پرونیس ملبانی پنوش الحسدین احد تغیبات سے حوالے سے فراتے ہیں۔ خاہ معاصب سفر حربین سے وہی والپس آئے تو لوگوں کو قرآن پاک کی طرف رجو کے کرنے کی دعورت دی۔ احد پرانے بوسب بدہ نظام کو توریف کا لغرہ بلند کیا۔ ساہ

اورده برانا نظام کیا نفا۔ اندهی انقلید، خوش عنیده موبولید، ادرنام بهادصو منیام کی لوسط کھسوسط عبس کا نشانہ نیم خوا ندگی اور عربی سنے نا وا تفیت کے باعث براہ واست عوام نعے شاہ صاحب بعادہ حق کی طرف صبح معنوں میں انکی رہائی کی فرآن کریم کاساوہ ادرعام نہم ترجہ اس وقت عوام کی سب سنے بڑی صرورت سے اور بہ یا لکل نظری اثر مفاد مربہ بالکل نظری اثر مفاد مربہ ایک مفہوم بھنا مفاد مربہ ایک مفہوم بھنا میں اس مومنوع برعلام اقبال نے اپنے چھٹے خطبہ بین ترکی کے ایک عوامی شاعر جاستے ہیں اس مومنوع برعلام اقبال نے اپنے چھٹے خطبہ بین ترکی کے ایک عوامی شاعر

ك خاه دلى الله كى تعليم ما

منیا می نظمیم کا حوالہ دیکہ بڑے اچھ بیرائے بس بحث کی ہے۔ منیاکہتا ہے۔
مع سرزین جہاں ترکی بیں اذان دی جاتی ہے جہاں ناندی اپنے مذہب
کوجائے ادر بجے بیں جہاں قرآن کی تلادت ترکی زبان بیں کی جاتی ہے جہاں
ہر جھوٹ بڑا احکام الهیدسے دانفٹ ہے۔ اسے فرزند ترکی دہہے تیرا
آبائی دملن ۔

شاعرے استخیل پر بحث کرنے ہوئے علامہ اتبال کے بیں اگر مذہب کا مقصد فی العاقعہ بیہ ہے کہ انسان کاول مدحا بیت سے بھروے تو ضروری ہے کہ وہ لینی مذہب اس کے لین شاعر کہتا ہے کہ جب تک اس کے لین مذہب کے دگ وہ بے میں سرائت کر جائے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ جب تک اس کے لین مذہب کے دو مابنت خیرا نکار ماوری نہان میں اوا نہیں سکے جلتے اہا ہونا ناممکن ہے علامہ اسے شاعر کا ایک قابل اعتراض اجہاد تولد وسینے میں۔ مگر نوراً ہی مو مدین کے دور مکومت سے اسکی تا بیکہ میں ایک بینی کروسیتے ہیں۔ حب محدوم دی ابن نوامی مدیمہ المنالود میں ابنالان کی فاطر قرآن مجد کا ترجمہ المنالود میں دیان میں دی جائے منی کے علم اس کی تحقیل کمیں ہے۔ مربری نیان میں دی جائے منی کے علم اس کی تحقیل کمیں ہے۔ مربری نیان میں دی جائے منی کے علم اس کی تحقیل کمیں ہے۔

بیرمال یه ایک علیمه بحث بداد ظاهر به سخنت مضرت رسال بهی کیونکه اگر عربی کوفارسی ترکی ادر و دسسری زبانول سے بدلنے کا عمل شروع ہوجا تا نو کلاملی کا محفوظ رہا شک د خبہ بیں پٹر جا تا ماں نرجمہ کی حد تک یہ اجتباد ہر گرزاعترامن ہمیں کیونکہ مذہب کو ددر مذہبی احکامات کوجانے ادر بہنے کی آرز والنانی فطرت بے اور بھر اسلام تو دین فطرت ہے اس مذہب بی عبی فدرا نہام د تغییم پر زور دیا گیا ہے غالباً کسی ادر مذہب میں ہنیں دیا گیا۔ علم - ادر شعور کے الف ظاوران کے مختلف مین فل

> له شاه ونی الندکی تندیم مسک س مشکیل مدید الهیات مسسمه ۲۰۱۷ - ۲۲۱۹

بحلاى آكسنت منتشت

عام اوگ تھے جب قرآن کریم ان کا بیمت نسلیم کرتاہے کہ مق طرح طرح کے وال ک دیا ہیں سے ان کے ذہن نسبین کرے تو دوسے مالک یں بلنے والے ہیر دان اسلام کر بھی بیمت بہتیا ہے کہ مہ اپنے بیلا کرنے والے کا بیفام براہ راست اور نوری طرح سم بیں ا در بہر کراسے ا حکامات برعل کریں - عوام کے اس مق کی تا تیک خود سے آن پاک ا درا ما دیر نے بھوی سے بھی ہوتی ہے ۔ سورہ فرقان بی ارسفاد بہتا ہے۔

تنارک الذی مزل الفیتان علی عبد البکون للعا لمین مذویرا ا دترجهر) برکت والاست مه خداجی نیا بندے پر فرآن نا زل فرایا تاکه ده تام دینا کے اٹ انوں کے لئے ڈوائے والا ہوجائے۔

اس آین کربہ سے ہی نابت ہوتا ہے کہ اسلام کی وعوت صرف عرب کیلئے مخصوص نہیں بھی ملتی ہے۔ مخصوص نہیں بھے سرفتر ہے بھاری ہیں ہیں بھی کریم کی یہ مدیث مجی ملتی ہے۔ بعنت الح الناس عامدة

یعی پس سب انسانوں کی طریت تھیجا گیا ہوں ۔

بعرصائد کوام کے عل سے بھی عوام کے اس عن کی تا بید ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں۔
ہیں کہ اہل عجم کے لیے حضرت سلمان فارسی سورہ فاتحہ کا فارسی ہیں ترجمہ کرتے ہیں۔
اس پر نیاس کر کے امام الد منبقہ نے اس شخص کے لئے جوعر بی سے بے بہرہ ہم فارسی اور ہر زبان ہیں نماز جائز فرار دی ہے ۔ اگر جبہ فضیلت عزبی کوہی ماصل ہے ۔
ثناہ ما حب لے بھی اس اجہتا دے کام سے کرعوام کی گرونوں سے نام بہنا و بیروں اور مولولیوں کا جوات لا۔ اوران کواس کا موقع فرا بم کیا کہ وہ براہ داست فران بیروں اور مولولیوں کا جوات لا۔ وران کواس کا موقع فرا بم کیا کہ وہ براہ داست فران میں مدین سے اپنا پر شخص بیروں امی احمان بیر حسے اس کے لئے مدین سے اپنا پر شخص بیروں اکواس کا موقع فرا بم کیا کہ وہ براہ درجو شخص بیروں کا مار ہو کا کہ کسی خاص شخصی تقلید منہ کہ سے اور کو کی گناہ ہیں یا۔
توکوی گناہ ہیں یا۔

ل حیات دل مسسب

مولانا محدعبط للترعمر لهدى بكتة بي - سدزين باك د بندي شاه ما حب به بنرك بي جنون في ما حب به بنرك بي جنون في من قرآن مجيد كا ترجمه الدائي بي جنون في من قرآن مجيد كا ترجمه الدائي من جنون في من قرآن مجيد كا ترجمه الدائي مرطعه ي من طالب علم كا قرآن كريم الداديا و دامل ان كے بين نظر به تقاكد تعليم كے ابتدائ مرطعه ي من طالب علم كا قرآن كريم سے براه راست تعلق مو جائے و اور مرشعبه علم ميں و دوايت ميں مح اور ورايت بن مجمع اور ورايت من مجمع اور ورايت من مجمع اور ورايت من مجمع قرآن كى دار من من اور مرسك كم ميں من من من اور من من ورايت من اور من من ورايت من اور من من ورايت م

شاہ صاحب کے اس ا تدام کو کیا اہمیت تھی مولانا مناظراحن گیلانی سے سنے فراتین سے یو چھے توا غلاطاور نا قدری کے اس زمانے یں ہمارے مولو بوں کے الے بھی قرآن دوریث کے بہ نراجم آج اکسیرکا کام دے رہے ہیں عردى مادس من لوئى بھوئى متوں والے طلباآت جو كھيم يرسين بي ما تعدہے کہ ان میں بہت کم ایسے پیل ہوتے میں جر بغیر ترجمہ کی مدو خرآن یا مدیث کا بودا مطلب فود سمجهدستی مهون ا درسی بات به بسع که زبان سے ناوا تعت ہوئی وجرست اللہ کے بندے اپنے مالک کے برا و باست مخاطب بننے کی سعادت سے محروم شعے۔ درحقیقت جو منافع ان تراجم کے پڑے سے پڑست والدں کوما صل ہوسکے بن ادر مورسے بیں وہ مولوی کی زبان سیدس کرکھی حاصل بنیں ہوسکت شمے بلکہ ترجمہ پھینے والےعوام میں کتنے لیے ہیں جہوں نے انہیس ترجوں کی مزاولت سے آ مبتد آ مبتدعر ، لی زبان سے ایسالگاؤ پدا کراییا كه براوراست خود كلم الندائى سجه بن آرباب، فلاصديد كرشاه مات کے کار قاموں میں ترجمہ کی خدرت کوسب سے بڑی خدمت قرار دیتا ہول

له الفرقان شاه ولى الله تمبر مص

ع تذكره شاه ولى الله مد م ١٥٥ - ٢٥٨

ادر مدلانا عبد للاجد دريا يا دى فرمات بين -

مددستان بن قرآن نبی کاید چرچاتی جو کچه نظر آریا ہے ادر اردو۔
انگریزی اور دوسری زبانوں میں جو بیبوں ترجمہ شائع ہورہے ہیں
یا ہوچکے ہیں یا آئدہ ہوں گے ان سب کے اجرکا جز واعظسم لینا شاہ صاحب کے حالت میں مکھا جائے گا۔ بہسادے چراغ اس جرائ اس جرائ میں معافی سے دوشن ہوئے۔ اگراس کی ابتدار آپ اپنے سالک یا تعول سے ذکر جائے اور منافرین کا آو و کر ہی کیا۔ جو شخص امت کی بے شار ناوں کے لئے ادر منافرین کا آو و کر ہی کیا۔ جو شخص امت کی بے شار ناوں کے لئے ان بڑی رحمت کا وروازہ کھول گیا اس کے اجر بے صاب کا حاب ادر مرفر ہے بنایت کا انعازہ کون کرسکتا ہے گی

احد مولوی عبدالرحیم - حیات ولی میں دعوسے سنے فرمائے ہیں ۔۔۔۔ من اگراکپ کا وجود نہ ہوتا تو ہندو پاک میں جوعلمی نیامیاں اسوقت چا دول خر سے ناتا

مجیلی ہوئ ہیں ہرگز نظر سے آئیں بلکہ فاص فاص محدد حلقوں یں دیجی ہائی ہوئ ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں بلکہ فاص کی جگہ اردد نے لینا شردع کردی تھی۔ اس کے عظیم باپ کے تربیت یا فتہ عظیم بیٹنے دقت کے تبور بہجان کر قرآن کر یم کا اردد شرجہ کیا۔ اولاس طرح شاہ صاحب کے عل کو بایئر تکیس کے بنجادیا۔ یہ بات کہ شاہ رفیح الدین اور شاہ عبدا لفادر کو ترجمہ کر نیکا خیال اپنے والدے ترجمہ ہی کی بنیا دیر ہوا۔ موضح القرآن یں اسکے متعلق شاہ عبدا لقادر فرماتے ہیں۔

بند عاجر عبد القاور كوخيال آيك حس طرح مهارب بابا صاحب عنرت برك مين ولى الله عبد الرحيم كربيع - سب عديثين مان دال

سه الفرقان دلى الدُّنبرمساً سله جبات دلى مسس ٢٣٩ مبندوستان کورنے ولیے نے فارسی بیں فرآن کے معنی آسان کورکے لکھے اس طرح اس عاجز نے بہدی زبان بیں متسرآن شریف کے معنی سکھیا شاہ عبدا نقاور کے اس نرجے کے متعلق رصیم نجش صاحب فراتے ہیں۔
قرآن مجید کا سلیس اور تھی تھ اردو میں ترجہ جس خوش اسلوبی اورا نو کھے بیرائے ہیں آپ نے کیا ہے اطہر من الشمس ہے ۔ ویکھنے ہیں بنایت بہل اور فنصر لیکن وقتی اور باریک مطالب سے لبریز۔ قرآن مجید کے اونی اور فامن مسئلوں کو الیے سہل طریقے سے بیان کم زاکہ عالم وجا ہل مکیال

منمتع موسكين تائيكنبي بنين نوادركباب " كم

عوای زبان بین کلام باک کے شرجمہ کا پہلاا تر بہ پڑا کہ عوام نا ندوں اور تلاوت بیں جوالفاظ ادا کہتے نے ان کے مفہوم سے آ شنا ہوئے لاعلی کے باعث سرآ سالاں پرسر جھکانے والوں نے جب دن بیں پائے مربتہ وہرای جانے دائی آ بیتہ کر بہ ایاک نبد دایاک نتعین کے معنی پڑھے تو ایک کھرکسلے ہوج بی ضرور پڑگے۔ تول دعل کا تفادا بھر کرسلے آیا ادر بہت سی سعیدرومیں جو محف لاعلی کی بنار پراس تفاد کا شکام ہورہی تھیں تو و تا ب بہ کہ در سدول کی اصلاح بیں معروف ہوئیں۔ آ بیتہ مخن افرب علیہ من جبل الوربد ادر ادر ادعونی استجب مکم ۔ بیعے دطیف اور ول گرانے والے جلوں نے خلااور بند سے ادر ادر ادعونی استجب مکم ۔ بیعے دطیف اور ول گرانے والے جلوں نے خلااور بند سے کر سنتہ کواستوار کیا۔ بناہ صاحب اور ناہ ویہ الدین کاعل بارش کے پہلے قطرے جیا تھا۔ بھر تو بادان رحمت موسلادھار برسااور و کیئے ہی و کیئے ہر طرف جل تھل کا ساعالم ہوگیا۔ اس و قت و نیا کی موسلادھار برسااور و کیئے ہی و کیئے ہر طرف جل تھل کا ساعالم ہوگیا۔ اس و قت و نیا کی تقریب عام ہوگا۔ اس و قت و نیا کی موسلادھار بران میں کلام پاک کا توجمہ موجود و ہے۔ اور اس وقت ہدد پاک میں جہاں سے جہاں کہ سیے اسلام کی رومی نیا ہے سب اسی ترجہ کا صدفہ ہے یک

له میات دل م<u>۳۱۸ س</u> موضح القرآن سے حیات دل م

کھے تفسیر کے ہارہے ہیں۔

تفیر ترجے کا ایک لازی جزوجے احدثاہ صاحب کے زملنے بی تفییر کا معاملہ ترجے سے بھی ذیا وہ اہم تھا۔ علمار کمام سنے ایک آین کمر بیہ کی تفییر و تشریح برای ایس ایس علمی مونتگا ذیاں کی تغییں احدان کو اس قدر طول دیا تھا۔ مخصوص صلاحیت سکھنے ولے افراد کے علادہ عام لوگوں کے سلے ان کا پڑ ہنا ا در سمجھنا کویا جوئے سفیر لا نا تھا۔ تفییری طوالت سے تطبی نظر اسرائیلی مدایات کی بھر مار نے قرآن کمریم کے بعض جبکمانہ کفات کو تھٹ کہانی کی فعات کو تھٹ کا انتزام نے عمومی اور مطلن اور کا مقا۔

شاہ ما حب فراتے ہیں۔

عام مغسرین برآیت را از آیات مخاصمه دآیات ِ احکام نصهٔ مر بوط سازند دآس نفیه را سبب نزول افکار ندوایس را چندال دخل نیست<sup>لیه</sup> مفسرین کی اس روش کا عوام پر چوا ش پڑا وہ مولانا عبیدالندسندی کے الفاظ بی سنے فرائے ہیں۔

در حقیقت قرآن کریم آیات ا مکام تک محدود کرنے اوران آیا ت کو عمومی مطالب کے بہت ہزدی وا قعات کے ساتھ مخصوص کرسنے کا یہ اثر ہواکہ قرآن بہ جیشت جموعی زندگی ہیں موثر بہیں ہوا۔ کے شاہ ما حب نے ان قباحق کو سمجا اورالغوز الکبیر لکھ کرا بک بہت د شوار سکے کو آسان نر بنادیا۔ آ ب نے قرآن کریم میں بیان مندہ تمام عوارت ومعارت کو پا بنے اقتام کے علیم میں نقیم کرکے من تفیر نویسی ہیں ایک جدید باب واکیا۔

ا ہوں نے من تغیر کو اسرائیلیات سے پاک کیا شان نزول کو عمویت بخشی ا در بڑی جرائیت ادر حق گوئ کے ساتھ واضح کر دیا کہ منافقین شرکین ادر گہر کا رصرف اس زمانے بیں ہنیں شھے بلکہ ہرز النے سیب

معابر ادر البین کے کلام کے استقرارست معلوم ہوتاہے کہ نزلت فی کذا۔ محفن اس واقد کے لئے نہیں ہے جوعہد نبوی بیں ہوا اور نزول آبیت کا سبب بن گیا۔ بلکہ اس پر بھی بوسے بیں جی پر بہ آبیت صادتی آرہی ہو۔ خواہ وہ واقعہ عہد نبوی میں مہویا بعد کو اس

شلاً سوده مدشر کی گیار ہویں سے بجیسویں آیت تک قرآن کریم بیں سرا بہ پرستوں کا نفسیاتی تجزید کیا گیار ہویں سے علمار کوام نے شان نزول میں حصور کے دلمنے کے ایک سرمایہ وار دلید بن مغیرہ سے فاص کرو بلبع شاہ صاحب فران بیں ۔ چاہیے کہ ان آیات کو سرز مانے پر جہاں کرکے دیجھا جلئے اور ہر سنخص اپنی ذہنیت کا جا ترہ ہے کر دنیول کریے کہ وہ کہاں تک اس میرایہ پرستی کی ذہنیت میں مبتلا ہے۔ ۔

یوں ابنوں نے عامتہ الناس کو اسٹے اعمال وافکارے تجنرسیٹے کا ایک موقع فراہم کیا۔ مولوی رحیم بخش الفوز الکبیر کے سلسلہ بی فرملتے ہیں ۔

سی ت جیرت موتی ہے کہ اصول تفییر کے عین اور کہسے دریا کو اس مختفر کو نیسی کی اصول تفییر کے وہ اہم اس مختفر کو نیسی کی سی بھی کا اور بیجیدہ مباحث جو بڑی بھی کتا ہوں ہیں بشکل عل موسی تقد شاہ صاحب نے اس مختصر اور سہل عبارت بیں سلے کم و سینے ہیں جی سے کم استعداد طابع میں فاطر خواہ متمتع موسی ہیں۔ اور معتد بہا کہ ا

له الغوزالكبيرمس

که خاه دلی النه اوران کا فلسفه سس ۳۷ - ۳۸ سکه الفوزالکبیر سبب ننزول سکه شاه دلی النه کی تغلیم میم همه میان دلی میمیم - ۲۹ ۵ اسفائے ہیں اس مخقررسا ہے نے بڑی بڑی تفاسیر کے دیکھنے اور اور برسوں کے مطالعہ سے شائعین کوسندنی کردیا۔ اور مولانا سندھی کاسر شوریدہ بھی الفوز الکبیر کے ذرایعہ ہی بایں آسائنس تک بہنیا۔ فرماتے ہیں جب سندھ بہنیا تو مجھا الفوز الکبیر کا نسخہ ملا۔ اس سے بیشیر ہیں امام رازی کی تفییر کا مطالعہ کرکے کا فی پرائیان ہو جکا نظا۔ فوز کبیر کی نصل اول کا مطالعہ کرنے کے بعد ہیں مطلب کہ ہو گیا کہ انشا اللہ علم تفسیر سمجھ ہیں آ مسکتی ہے۔ بھر اس دن سے ہو گیا کہ انشا اللہ علم تفسیر سمجھ ہیں آ مسکتی ہے۔ بھر اس دن سے اب ہر جانیکی من درت محدس نہیں کرسکا یا ہہ جانیکی من درت محدس نہیں کرسکا یا ہم

اورمسيدابوالحن ندوى فرملت بير-

اس کی الغوزالکبیرگی. قدروی لوگ بان سے بین بین کوتفیری شکات سے واسط بیرا ہو۔ بعض اصول جو انہوں نے ناہ صاحب نے اپنے فوق وہ جوان اور نئم فرآن کی بناء پر کصوب نے بیں ووسری کتابوں کے سیکر وں صفحات کے مطالعہ سے حاصل ہنیں ہوسکتے۔ تے اس کی اس اہمیت کا اندازہ خود نثاہ صاحب کو بھی تھا نوز کبیر کے مقدمہ بی فراتے ہیں۔ میگری فقیب رولی اللہ بن عبدالرحیم چوں برابی فقیر در سے ان نہم کتاب اللہ کشاد ندخواست کہ بعضے نکات نافعہ کہ در تدب کلام اللہ یاداں لا بکار آید در دسالہ مختصرے مضبوط نایدا میدوار از عنایت صفرت رہی آلنت کہ طابب علماں دا ہم مجدو فہم ایں قواعد داسے واسع در انہم معانی کتاب اللہ کشاوہ گردکہ اگر عمرے

> ے الفرفان م<u>۲۲</u>۵ سے الفرقان مسلک

درمطالعب تفاسیرے گندلا نیدن آ بنا برمغسران علی انصب قل تخلیل نی نوالزاں بسر پرندبآل مبنط وربط بدست نیارند۔ عرمن فرآن مجید کے جلہ مطالب کا اجمالی تعارف کوانے کہ لئے شاہ صاحب نے الفوز الکبیر لکمی اور فیتح الجنبیر تعنیفت وندیکہ تفسیر بالروایت کی طرف منوعہ کبائے

غلاصه ببركه شاه صاحب ادران ك والدكوز مان بس نقب ادر مفسر بن في عوام ملانون كى روزمرو زندگى ست قرآنى تغلمات كوبينيت مجموعى غارج كرديا مقالهذا ضرورت منعی که : قرآن مجید کو عامة الملین کے وہنوں کے قریب لایا جاتا تاکه انکی تربیت تفرآن کے اصولوں پر ہوسکتی آپ کے زملنے میں سلمانوں کے ذہنوں کے تسدیب لا یا جا نا تاکہ ان کی تربیت قرآن کے اصولوں پر ہوسکتی ۔ آ ہے کے زمانے بیں سلانو<sup>ں</sup> كى سى زبان فارسى نمى - آپ نے فرآن كو مندونانى سلانوں كے او تا بل نہم بنانے کی خاطراس کا فارسسی زبان بیں ترجمہ کیا۔ اوراس پرنشریمی نواند ملھ۔ قرآن مجیدہی کے سلمدیں شاہ صاحب کا ایک بہت بڑا علی کارنامہ بہے کا نہوں نے اس سوسائٹی کوعس کے الے مبلاغت کے وربعہ قرآن کاسمجناا در سجانا مکن کہنیں را تقاد بنایاک فرآن کا معجزه بهدنا مفاحت د بلاعنت کی دجست بنبس سے بلکہ ونظام حیات ده بیش کمه تاہے ده اس کا اعبازہے گدیا شاه صاحب نے قرآک مجید کی عسلمی ا فادبین کواس کا معجب نده مهذا نابت کبا جب که اب فرآن کے اس نظام جبات مرشف خواه ده عروى ياعجى \_ عامى بويا عالم \_ فلسلى بهرباساده مزاج متفيد بوسكة اداسك اعجاز كوسمجه سكتاب - ليكن اكر فران كااعجاز محف عربى زبان كى دفاحت دبلاعت کابا بند ہو جاتا تواس صورت بی معدودے چندا فرادے علامہ دوسے روگ اسک اعجاری نوبیوں سے محروم رہنے ۔ اورا بنوں نے فرآن عظیم کے مطالب کواس شکل ہیں بیش

له مولانا محدعبدالدُعربيري الرميم شمير ٢٦٣ م ١٩٠٠

الرسیم جدماً باد بین کیا بین مین کاندشت کرنے پرصرف اکتفاہی بنیں کیا بلک اہوں نے اسپنے مجنت یا فنڈ لوگوں ہیں سے اس طريق برسوچ والى ايك جاعت مبى يداكردى يله

الفوزالكبيريى مامع ادر مختصر تفير تني اسك بعداس كى دوشنى ين ادرا بنين خطوط يرملكر شاه رنيع الدين شاه عبدالفادرمولانا استسدف على تفانوى اورمولانا ..

... (ورشهبراحدعثانی نے اردو بس عام نہم اور مختصر تفاسیر مکھیں . جن کی بدولت آج ايك معولى نوشت وخواندكى صلاحيت ركفنه والاانسان بعى شريعت الهى كذسجه سكنا ب ادداس کی موسننی میں ایک بہترزندگی کالائ عمل مرتب کرسکتاہے۔

شاه ماحب حقيقى معنول بن حكيم الامن شكف النون في معامم معاست كى دومنى اصلات بيكراب موادمهياكيا عسس منصرت علوم اسلامبكا اجبار جوابك سلم معاشرے بی اصلاح کی تخریب شروع جدی ادر اوگوں کے سیسے کا ندازہ بدل گیا- انهوں نے جمودکو نوڑاعل کی دعوت دی مشسرآن و مدبہت کوعام کیا نفشہ كى جينيت معين كى - عقا مدكووا ننج كيا اورسلمانون كوعل كى وعوت دى ـ لقول مولان سعبداحداكبراً بادى -

آج مندوستان بس علم دبن كاجرما - مذبى ببلدى ا در شرك دبدعت ا بتناب اورعلمار كاوقار جو كيه نظراً تابع يدسب شاه صاحب عن مجدها فه كارامون كااثرما بعسبت يكه

ا مدید وانغهد که اگرشاه صاحب قرآن وصدیت کے تراجم کی بنیاد دال کرنه بلے ماتے تواس وقت بھی فرآن عربی ذبان بیں ہونے کا وجہ عوام کی وسترس سے باہر ہوتا ان کاسبسے بڑا کام یہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے خدوشان ہیں فرآن د مديشك تربي كى بنياد والى-

مله عبيدالندسندهي شاه دلى الندابك اجمالي تفام تالرميم جون سلائم مود ١٤ سكه الفرفان ولى الديمبرم ٢٢٩

## سِكُوح الهنده فت شاه عَلِاعز مزجي ديلوي

# مكتوبات علمق ادبي تتركات

مرتبه ،- مولئانسيم حدفرييى امروبى

#### مكتوب شاه عبدالعزيز-كسي عزيزك م

اماً بعد المرسوم بين الاجاء من التحية والدعاء فقسر طا بعث برقيمة كم الابنق بالتى صدر نخونا باسم خواجه محمد اصبين ودستستموها في علاون ويوان الحسن بن واطلعت صافيها صن المسن ما فيها الاستفساء و الاستكفاف عما تقدم من جملتها الاستفساء و الاستكفاف عما تقدم من المتناف الاحتال المحتال الاحتال الاحتال الاحتال الاحتال المحتال الاحتال الاحتال الاحتال الاحتال الاحتال المحتال الاحتال المحتال الاحتال الاحتال الاحتال الاحتال الاحتال المحتال الاحتال الاحتال الاحتال المحتال المحتال الاحتال المحتال المحتال الاحتال المحتال المحتال الاحتال المحتال الاحتال المحتال الاحتال المحتال المحتال المحتال الاحتال المحتال المحتال

بعدسلام ودعائے واضح ہوکہ بین نے آپ کے اس مکتوب گرای کامطالعہ کیا جوخواجہ محداین کے نام مقاا در حبس کو دیوان حزیں کے غلاف یں آپ نے رکھانفا۔ یں نے اس کے تام مندرج مفایین پڑھے اس یں میسدی افا مت اور سفر کے باری یس بھی حوال مقا۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نقیر مبی آج کل یس جانے کا نصد کررہائے میری والدہ اور بھائی جھے بہاں تہنا جولائ آگسنت ثمضير

چھوڑنے پر رامنی ہنیں۔ ہیں۔ بیں نے بی سفر کی اس شفت کوج سب کے ساتھ ہواپنی انفرادی اتا

ک را حت بر ترجع وے کما ن کے نیصلے کو نبول کر لیا۔ اب بالفعل

بڈھانہ کی سکونٹ سلے پائ ہے رکھر اگرمشرق یا مغرب سے فتنے نمووار

ہوے نو ہم دباں سے ایک ادرمقام بر چلہ جابس کے -جوذہن بس

پُر جنو بی اور شالی فقط دب سَعَے تو

یہ ہم اسی بلد مائوٹ دوبلی، کی المرت ہوٹنا پہندکریں گے ۔ اللہ تعالیٰ اسکو

آ با در کھے۔

اورآپ نے جو مجھ سے جند کنا ہیں علب کی ہیں اس کے بارے میں سیح بات بہ ہے کہ تنام کن ہیں باندھ کر راور اور) وغیرہ ہیں ساکھ دی سکی ہیں۔ اس دفت ان کا لکا لناہت مشکل ہے کسی جگہ استقرار نفیب ہونے ہم الرحيم عدرآباد مناعد سمواأت الفنف برايضاً عنداً او بعدعند قاصد و فلك لات الوالدة والاخوة لابيد عوننى آئ المحتسيم ههنا منفر وأ-

بين في الاجتماع اولي من لذخ الاعتامسة التي الانفاد لذخ الاعتامسة التي الانفاد فقيد فقيد المناف منهسد و لك وقيد تقرر التوجد الى البدها في المنتى من المشتى اللغت شموس المشتى اللغت شموس المشتى اللغت شموس المشتى اللوضع المعسلوم السمسة الموضع المعسلوم السمسة وإن سكنت رياحها الجنن وانشما لبة الخترنا العود الى وانشما لبة الخترنا العود الى المسد البلد الما كوف عقرا الله الما كوف المناف المناف

عمّره الله – مداحت طلب الكتب المرفتومسة فا نقول انفصل فينصب انها سكة نن في الغرامرِ لايطاف اخراجيها آلان دسا بلغها ان سشاء الله تعالى جولائ أكست من م

بعد الاستقرار في موضع ... وامت ارسالة الجمع بين وحدة الوجود والشهود فهومكتوب سيد ثا الوالد فترس سرة ... الى أفندى اسمعيل الرومى ولقيم بالمحتوب المسد في وكذ لك مقدمسة الزالة وكذ لك مقدمسة الزالة وامت اويوان الحسزي فقد وامت اويوان الحسزي فقد النهار الى هسذا وقت وارسلت أعلى ويسدى وارسلت أعلى ويسدى وارسلت المرقيمة والسّلامة

انشااللہ تعاشلا ان آباد کو حب الد بھیجدوں گا۔ اور سالہ وحدت الوجود والشہود جو دراصل والہ صادب ندس سرو کا آفدی اسمعیل ردمی کے نام ایک سکوب ہے، جعے مکتوب مدنی کا ایک سکتوب ہے، جعے مکتوب مدنی کا ایک سکتوب ہے، جعے مکتوب مدنی کا ایک سکتوب ہے۔ بنرازاللہ الحف کا افکہ بند جی ویکون سکتوب میں ویکر کتابوں کے ساتھ بند ہیں۔ آب نے جو ویوان حمت زیب بند ہیں۔ آب نے جو ویوان حمت زیب کا لنے بھیجا تھا اس کا بعض حقتہ آبی ویکھ لیا ہے۔ ما بل رفعہ کے ہاتھ ویکھ دائیس کر دیا ہوں۔ اسکو وائیس کر دیا ہوں۔

#### مكتوب شاه عبالعب زيز ميض افاضل كينام.

استلام علیکدور حست الله و برکا دند،

ربعدر فقد طال انتظار شرح الجنعمنية الى الآن ولم يعل بعث - نكانت، لم تيفق لاهل الفلعت ارسال تندانتغل بدا بشخ رفيع الدين

بعدسلام سنون دائع ہوکہ سندی بعضی کا انتظار بہت طویل ہوگیا۔ ابھی بکہ یہ کتاب ہنیں بہوئی۔ ایسا معلی ہوتا ہے کہ اہل بہرت اس کتاب کو بھیجے کا موقع ہنیں یاسے یہ کتاب برادرعز برشین غریب الدین سلمہ کے برادرعز برشین غریب الدین سلمہ کے کام میں ہے صرف ایک بی شخص

المنزلي ـ الخ

جس پر پیمی ادر علط کا دار و مدارسے بھر دہ مبی اکثر غلط ہے آپ اچی طرح کوششش کرکے دوسسوالنحہ تلاش کریں اگر مل جائے تو بہترہے۔ ورنہ ناامیدی بھی ایک تسم کی را حت ہے۔ والسلام سلمة رتبه والنسخة منفردة عليها يعتمد في الصحة والسقم ومع ذيك فهى ستيمة في الغا فالواجب ان يبلغ اقصى الجهد في الطلب فان اتفن فبها ووالاً، فالياس احدى المجتبن والستلام

#### مكتوب شاه عبدالعيت ربزه لعضل فاض عينهم

بعدسلام سنون ۔ آپ گاگری امّا بعد السلامرا لمسنون نامہ ملاجد آپ کی اور آب کے نغد دصلت صحيفت كمالشرلفة محوّية ُعلى عانىيتكد و متعلقين كى عافيت پرمشتل تفااس عافينة اهل بيتكم فشكرناالله برالندكالاكه لاكه شكريت - اور علىٰ ذلك - وان سَالتمعَنَا بهارى مالت دريا نت طلب بهوند م بحدالله عافيت ورفا بيتس فنحن ابعناً بجمد الله بعافيسة بين البند تقديمات الهيدكا ظهور درمناهية عنيرات مساجرى خينامن تقديرات التر میاں ا تھرکے انتقال اور انتظام سننرلی کے اختلال کی شکل میں ہوا۔ تعسانى دم حلة ١١ يورد العزيز احتثد واختلال الانتظامر ا کخ

اس معتب سے معلوم ہواکہ مضرت شاہ عبدالعز میرا کے ایک صاحبراوے کا نام حد مقا۔

#### مكنوب شاه عبدلعزيزينام شاه نورالله دخرفاه عبدلعزيزمان

وه بات بو بهت شائع بمشهور ا در گوسش زد خاس دعام بهور بی ب بلکه توانزی حد تک بینج گئیسے ریہ که مشکوا هوا که مشکوا حد شاه درانی اطع کھڑا ابهوا که مشکوا حد شاه درانی اطع کھڑا ابهوا کو مسخر کرنے کے شہردن اددعلاقوں کو مسخر کرنے کے لئے ۔ اسس کے مقدمة الجیش نے نئر کو عبور کر دباہے با مقدمة الجیش نے نئر کو عبور کر دباہے با مشکور کر دباہے با مشکور کر دباہے با مشکور کر دباہے با مشکور کر دباہ کی دہ بہلی مشکور کو اس سے جاتی رہی تھی اب بھر لوٹ آئی ہے اور وہ نبغس نفیس جلال آبا و ۔ ۔ ۔ تک بہنج گبا ہے ۔ ۔ جلال آبا و ۔ ۔ ۔ تک بہنج گبا ہے ۔ ۔ وہ سام اسس کے وہ نبغس نفیس میں دو سام اسس کے وہ نبغس نفیس میں دو سام اسس کے وہ نبغس نا دو سام اس کے دو سام اس کی دو سام اس کے دو سام اس کی دو سام کی دو سام اس کی دو سام کی دو سام

.... فيستاستاع دذاع وصلاء السماع ونواشربل د تع عليه الاحبساع، منهومن مسوكب الدرانى إلى تسخيرهذ به البلاد الدراني وإن مقدمة جيشه مالارباع وإن مقدمة جيشه عبرت النهراوكادت وشوكته اللتى فنارقته فتدعاد مت و المنع بنفسم وصل الى جلال آبلو معمل من دُوساء الافاعنة له وحصل من دُوساء الافاعنة له

عبه جنگ بانی بت کے بعداص دانی بن مرتبہ ہندوتان میں ابنا شکرے کرآئے۔
جن بیں ایک مرتبہ مفترت شاہ ولی الدم مرث وہدی کی حیات میں اور و در بندان دو میں ایک ملم منت کیا اس و فنت بہ شہور ہو گیا تھا کہ وط فی کامقد اس محلے انگریزوں کے بھی ایک وسند الدآباد بھی ویا انگریزوں نے بھی ایک وسند الدآباد بھی ویا نظاکہ اودو میں میں مقابلہ ہو جائے اس کے بعد سال کے میں آخری بارسکھوں سے نبرداز ماہو کے اس مکتوب میں ان آخری دو حلوں میں سے کسی ایک کا فرکہ ہے۔ اس مکتوب سے معلوم ہونا ہے کہ جنگ یا فی بت کے بعد ور میان میں ورانی کی شوکت میں کچھ دائی کی شوکت میں کچھ دائی کی شوکت میں کچھ دائی کی شوکت میں کھون اللہ کی میں مقابلہ بالے کہ جنگ یا فی بت کے بعد ور میان میں ورانی کی شوکت میں کچھ دائی کی شوکت میں کھون کی ان اس کے در ہوا۔

بولائ اگست <sup>۲</sup> میر

تا بع نسرمان ہو گئے ہیں۔ بہ خبسہ بر کا نطاع اور شہت میکے لحاظت

محقت اور منفخ ہے۔ باتی اصل عسلم خدائے علیم و خبیر ہی کو ہے۔

گدوه مرسلهٔ اس مال بی سے میں مال پر تفا، بینی سکون دمجود بی منبلاب ادرا دبار و خسران کے فیموں مسین سکونت پذیرے - الانقياد هسذ اهوا لحنسبر المحقن المنقع بحسب انطن والذى سادفى الاطما عن كالمثل الساشر والعسلم عند العسليم الخنبير

م امتاكف أرصوه مثرفتهم على سياكانوا عليهمن اسكن جامسدون في خيم الا وبيار ومعكم كما كمثنكوا لخسوان -

#### مُكَنُّوبُ شاه المن النَّد بنامُ شاهُ عِبُدُ لِعَرِّ بِيرٌ

یامن هوعسزیز عندالقلوب ویامن فضلّه بالعلم عسلّامرُ الغیوب - نسال الله لنسا و لکمدان پنجینا وایاکسرمن من شرور الزمان خصوصاً من غلبته اصل الطعیان فی البلدان وفندوصل البنسا مکتوبکم المرعوب واطلعنا مکتوبکم المرعوب واطلعنا علی مسافی مطویات من قلاقی الفئین ومصاً الفرقینی فشة " نقاتل فی سبیل الله

اے دہ کہ جوسب کے دلال کوعتزیز سے اور شبکہ علام الینوب نے علم کے ساتھ ففیلت بختی ہے ہم اللہ تنائی سے درخواست کرتے ہیں کہ دہ ہم کو ادر تم کو شرور زبا نہ سے محفوظ رکھے۔ خصو ما اس فقے سے جواہل طغیان کے غلیے کی صورت ہیں شہروں ہیں دوہنا غلیے کی صورت ہیں شہروں ہیں دوہنا اس کے مندرجات سے آگا ہی ہوئ۔ اس میں ودگرد ہوں اور جاعتوں کی نبرواز بائی کا بھی فرکھیے۔

جولائ اگست مثانی ایک جاعت فی سبیل الله قتال کرنے والوں کی ہے اور دوسری مخالفین اسلام کی جن کی تعداد و بیکنے ہیں دوگئ الفین نظر آتی ہے ۔ الله لقائی کے ففل سے امید ہے کہ دہ مسلمین کو کا میا ب ای ان سے مقابلہ کرنے والوں کو اکا یا ان سے مقابلہ کرنے والوں کو اکا یا اس کی خابی کہ الله لقادی جائیں الیہ کا دیا ہے کہ الله لقادی جائیں الیہ کا دیا ہے کہ الله لا کا جائیں الیہ کا دیا ہے کہ الله لا کا جائیں اور دہ خبر جو کفار فرنگ انگریزوں کے انہوں شہائے الدول کے شکم سے اور دہ خبر جو کفار فرنگ انگریزوں کے انہوں شہائے الدول کے شکم کے انہوں شہائے الدول کے شکم کے نکہ کے شکم کے نکہ کے شکم کے نکہ کے نکہ کے شکم کے نکہ کے نکہ کے نکہ کے نکہ کے نکہ کے شکم کے نکہ کے نک کے نکہ کی نکہ کے نکہ کے نکہ کے نکہ کے نک کے نکہ کے نکہ

داخری کافنری "برونسه
مثلیهم رای العین والمرجو
من مفتل الشسبهائک آن
بیفیر المسلمین و یخندل
ایکافنرین - . . . فنکم من فشهٔ
فلیله غلبت فیشهٔ کشیری فلیله غلبت فیشهٔ کشیری بهمسع
باذن الله - والذی بسمسع
من احبارجبودالشیاع الدوله
من کفاروشر نگ فنالی الله
المشتکی - الایّام ایّام الفه تن
دالحوادث و مخن فقراء المهاین مثل والحوادث و مخن فقراء المهاین مثل

متعلق سنی جارہی ہے۔ اس سے مدمیم - بس الله بی سے ہماری فرق ہے یہ زمانہ حوادث کازماندہے ۔ اور سم فقرار سلينب وتعى بس مشرات الارمن كى ما نند بروست بين كدجوة تاب مم كديا مال كرجا تلب - مم نه كهيس ما تکے ہیں نکی جگہ منتقل ہو سکتے ہیں ادر بجاكنے كى جگہ بھى كہاں ہے ؟ كوى ملجاء اور بخات كالمحكان النسس بیح کمر نہیں ۔ لبس اسی کی طرت رجوع کرینے میں بی ن ہے ۔ یہ وا نعد تو ہوا سور متہارے اس خطفے حس میں سکھوں سے منعلق لكها تفاببت زياده فكري وال ديا ان کے شرورسے خوت ہونا ہی چلیئے اس لے کہ یہ فریب کے بیں ادران کا ہجوم ا جانك بوتاب جياكه كىمرتنه بويكا ب ادراس وقت ان کی دشمنی بھی دوسرو کی بہ نبسنت اہل اسلامسے شدیرتسم کی ج فسوصا ان حضرات سے جوعلم وسنيخت مي معروف ومناز مون مي الندلغالي ہم کو اور جمیع سلین کوان کے شرور ا ورُنبىت صدورسى محفوظ دركھے۔

حشلت الازمن من اتى عليها ميدسها بالامتدام لانستطيع الانتقال والارتخال من بلد ا لى مبلدٍ وابن المعترلِاملجأولا منفأكمن الشرالة الى الشركان ماكان ـ لكن الوقعتراللتييها اخبادالسكهان اوحشناعايية الوحشيّة - فإن شرورهسم احددات يخات متفالقربهم دهجومهم بعشتة كما وثع صواراً وعدوانهم ستديدة يفعلون بهم مالا يفعسلون بغيرهم - خصوصاً من كان معسروفيا في العسيلمر والمشيخة إعافه ناالته وجميع ا لمسلمین من ششرورهم د خيث صدورهم ـ والسرلامر

#### مكتوب شاه ابل المرتبام شاه عبدالعت زبرع

ا- يامن لدى اهل الصفاما فيك مقبول نم الذى ياتيت من مفلٍ منهامول -

ر- ان السعادة كلها فى كَلَكِم مشهودة والخيرفى اصلابكم دالله مجبول -

ا- اے دہ کہ اہل صفاکے نز دیک تہاری اندرون کی خو بیاں مقبول میں پندیدہ میں ادبا مید کی جاتی ہے کہ تم پرففنل الهی سایہ فگن ہوگا۔

۷- سعادت کلینهٔ تم سعب مین ظاهر ادر ردشن ب اور خیر تو خداک تسم مهارت فاندان کی سسرشت میں ہے ۷- خبر براس قسم کی آرہی ہیں جس سے قلدب نوف زدہ ہیں - آ فات سے حفاظت کی درخواست اللہ لگالی سے کی جارہی ہے -

ہ - الله لغائی ہم کوا در تم سب کوبلادل سے محفوظ رکھے، دین میں بھی ادر دنیا میں بھی - بعض مخلوتی بہت ہی پیشان ادر نناہ حال ہے -

عه برمنظوم مكتوب غالباً شاه عبدالمستريز كساس منظوم خطك بواب برسي حبى كاليك شعب يربع-

ايّاه و انت ما لقلب منحزع من متومرسكه وان الخون معقول

ادرجوجات ولی کے مسس و ۱۳۳۸ بردرج ہے۔

### مكتوب شاه عبدالعيت زيزينام مؤلانار شبدالدين فالمتكوي

خان صاحب عالى صرا نب جامع الفنون والعضائل سلالت العلماً والافناصل مسرضى السجابا والتماثل سلمه الشوابقالا والى معسارج اكسمال الدابين وهناك واللامعسارة المسال الدابين وهناك والمسنون المساور المسلوم المسنون

امتيا بعيدا هسداءالسلامالمسنون دا نخأف الدعاء الذي هوبالافلا معجون دبكمال الموذبخ مشمون فقه وصلت وقيمتنكد الكويية و دلت على عانيتكر من جبيع انعيموه وكانت لداع الانتظار تميمه وان سالتبُ عن حالى خلااستبطيع شرجها خون من ملالة الاصدفاء وكآبة الاحتباع احتاصوس العشديم فقد استة حداً لاسما تصورا ليصارة رهيمان العسين نان دلك منع من أكثر إشغالى والى الله المشتكى وهوا لمستعان.

خأن صاحب عالى مراتب جامع الفنون والعضائل ... كوالله تعالى سلات رکھے اور کمالات وارین کی بلندیوں پر فائزكىس . بعدسلام سنون ادرالىسى دعاکے بعدیوا خلاص سے مرکب اور كمال بيست سے كيسرى ہوتى ہے . واضع ہوكة بمهارا مكتوب آيا اوراس ف تهاری برطرح کی عامیت سے مطلع كياريه مكتوب من انتظامك كاتعويد نأبت بهوار اب أكرتم مجهس ميراحال دربا منت کریتے ہوتو بھائ میں اپنی داستا کومفسل بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ درنا بوركه كبي طول تحرير دوستون كى الجحن إدر لكليين كاباعث نهين جائم فنفسر ببهت كدجو بياري ببلم سعيلي آربي تعى اسفاب شدت اختيادكم لى بى ـ بالخفوص ضعف بعادت ادم آشوب چشمن بحداننعالسع وك دیا۔ نس الله ای سے فریا و کمتا ہوں او وای الیی وان ہے جس سے مدوطلب کی جاتیہے۔

#### ايك استفتاء كاجواب

ایک سیدماحب نے حفرت شاہ ماحب کدایک محتوب استفناری شکل بی بھیما تھا۔
اس کا جواب مع ترجم سد ذیل بیں درج کیا جا تاہدے۔ جواب کا کچہ حقد آخر سے مذف کر دیا گیا ہے جوب سے اصل مطلب ومفہوم پرکوئ اثر نہیں پڑتا۔ استفیار کرنے دلے بہت سے صاحب کون بیں بج بیامن سے ان کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔ جواب استفیا رک آغازیں ان کو حفت رشاہ صاحب نے ان انفاظ سے مخاطب فنسریایا ہے تیدما حب علی مراتب جامع الفضائل والمناقب الفاظ سے مخاطب فی دین اللہ کا لیعت القاضب الخ ۔"

بعدال الم والتينة المنون رقيمه كريميث رين دروويا فت حمد الهى بجاآ ورده شدكه درب زمانه بهم حميت وينى درسيان اكابرموجودا و شدت في امرالله غير مفقود الداللة الثا كم في العالم .

مهربان من اچند مقدم دا اقل ظام نشین باید ساخت ادّل آنکه نکفیس کلمه گوامریست محفور درصی مح وارد آ کرمن قال لافیب یا کافرنقد بار برا حد ها - حتی المقدور اقدام برآن نباید کرد -له نظفها رباجهم جنین قرار داده اند که گرو رکلام ، دا یک وجه محتل صحت باشد دجند وجه دیگرمتل کفئ آن کلام دا بر شمال محل مجی علی باید نود - ولب، بنکفرفائل نباید

بدسلام سنون واحقی جوکه آپ کا سختب گرای صاحد جوار داس کو برده کری الله تعالی کاشکر اداکیا گیا که اس زبانے بین بھی بڑے لوگوں میں حمیت دبنی اورالٹ کے اکام کے بارے میں مغبوطی موجود ہے۔

الله تفائ آب جید مصرات کا تعملدونیا میں اور زیادہ کرے۔

مهر بان من جواب سے پہلے جند مقدمات کو و ہن نشین کرلیٹا ضروری ہے ا- کس کلمہ گوگی تنکیفرایک ممنور کا امر ہے مسیح مدیث میں وار دہے کہ جس کسی نے اپنے بھای دکس کلمہ گو، سے مخاطب ہو کرا دکا فرکھا تدیہ کلمہ ان وہ لوں میں سے کسی ایک کی طرف رجو کا کرے گا۔ دیفنی اگر

محشودددكم آنكة تكفيسه موافق قاعده متعلق **بانكارمزددياتِ** دين است ! حب سود ادب يا انخفاف مجرد ازانكار العل غينع وارتكاب كبيرو واستخراج بدعه فيتحليل حمام فمتلف فنيب وتحريم ملال مختلف فيه كفرلازم نى آيد - زيراكه تعربين ايان بہیں مقردا سنت کہ بہوتھدین جمیع میا علم مجيئي النبى صلى التدعليه وسلم بضرورة وبنتے دااز صروریات دین شمرون موقوت برنوانره بنوت آل بالقطع است ـ لپس مرج اذي فبيل باستدمثل انكار نرمنيت ملواة وزكوة وتحليل الخمسه وتحريم لمبيذ وتحقيرا شيخين وغير ذاكب البنه كفراست -

سوم آنکه در (عدم) شخیروتعدیل یعن حکم بعدالت کردن، وسائط بیار است این نباید نهمید که برکه را حکم تکفیر نکمه دیم اورا ب ند نودیم - یا قول ۱ در ا جائز داست نبیم، بلکه اکثر او قات شخص کافر میشود و مبتدی و فاسق می گردد - اکثر میش میدانند که برگاه از نکفیر کے علمار سکوت کنند، تصویب عقیده اولانم آید، چنیں نیست این قاعده اولانم آید، چنیں نیست این قاعده

مناطب دراصل کافر ہنیں ہے تو کہنے والے کی طرف یہ کلمہ پلٹے گا)

حتی الامکان تکفیسہ یں پیش قدی نرکونی چاہیے۔ اس لئے تام فقہار اس بات پر متفق ہیں کہ جب سے کلام کے اندا ایک صورت الیی نکلتی ہے جس سے طلب صحیح کا احتمال ہے اور چیدصور نیں البولیں جوافتال کفرد گھتی ہیں تو کلام کواسی محل ہی پرد کھا جائے اور فائل کی تکفیسہ میں۔ بیرد کھا جائے اور فائل کی تکفیسہ میں۔ بیرد کھا جائے اور فائل کی تکفیسہ میں۔ لیب کشائی نہ کی جائے۔

ربی قاعدے کے مطابق تکفیر ضروریات دین کے انکارسے نقلق رکھتی ہے اہذا معن سورا دب یا انکارسے فالی انخفا کے باعث یاکسی نعل بداورار نکا بہبرہ بدیا استخراج بدعت اور مختلف نیہ حلال کرنے یا مختلف نیہ حلال کرنے یا مختلف نیہ حلال کرنے یا مختلف نیہ ملال کرنے یا مختلف نیہ ملال کرنے یا مختلف نیہ ملال کرنے یا مختلف نیہ مالال کر ایمان "کی تعریف یہ کی گئ کہ اس لئے کہ ایمان "کی تعریف یہ کی گئ کہ اس لئے کہ ایمان "کی تعریف یہ کی گئ ایمان "کی تعریف یہ کی گئ ایمان ایک مہدایات کے متعلق بالبنین اور بالبدا ہمت یہ معلوم ہے کہ ان کورسول الد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان سب الد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان سب کے مانے اور ایمان کی تعدین کرنے کا نام کیا ہم بین کے مانے اور ایمان چیزوں کو اصطلاح میں ب

بوجر اجن ملحوظ بايد واشت ميولاي ہرسہ قاعدہ ممہد بند حالا انچہ از دھئے ولائل توية ورحق اين شخص كها توال ادمرقوم تشام صواب رتسم است . ظاہرمی مشود ؛ اُلتاس می زاید نہ تول اڈل کہ بست صحابہ کا فرنگرود اكرمرا وإدا زصحابه ثبيع صحابه اندحستي فلفاء لانتدين دا زواج مُطهر رائة لیں ایں تول ِ او خطار سریکے است زبراكه نزوحنفيه لبتب شيخبن دفذ عاكشه صدلقه كفرلازم مى آيد واگرمراد ا د آنت که سب هرصحابی کفرنیت بس ایں خود خط اسنیت زیراکفقها حنفيه نيزست برصحابى داكفرنمى دانند بلكه بدعت وفتق مى انكارندد بحد كبيره می رسانند۔

و تول تانی او که بر چند شخص گناه کند رحمت زیاده گرود خطار نهی است منشار غلط ادآ است که بعض نطیفه گویا و شاعران و دمقام دفع ناامیدی خود باین بطیفه متک که ده اندجیتا نجه صاحب قعیدهٔ به ده سیگوید - ساخب یا نفس لا تقنطی من زلیز عظمت ان ان استا ترقی الفقل ن کا للهم

مرودیات دین کها جا تا هے ، ادرکسی امرکا عرودیات دین سے شارکرامونون بے نواترا در بھوت قطعی برر جبلس منم کے متواترا در تطعی البھوت اسویو د بینیہ سے انکار ہوگاتو کفرنی فرد برلازم بوگا شلاً فرمزیت صلواۃ وزکوۃ کاانکار ادریتا دراسی طرح نبینکا حرام کردیتا یا شینکا کردیتا کا کردیتا یا شینکا کردیتا کردی

(۱۷) تکفیرنه کمدنے اور تعدیل کرنے دیائی عدا کا حکم لگانے ربا نفاظ دگر عامل قرار دینے، کا حکم لگانے ربا نفاظ دگر عامل قرار دینے، اس لئے بد دسمجنا جاسیے کرجس کسی پریم نے حکم تکفیر نہیں سکایا تواس کے قول کوئم نے لیے ندکر دیا۔ یا اس کی ہات کوجا نز کہ دیا بلکہ بساا دقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخف ایک قول سے کا فرسے تو نہیں ہو آالبنہ دعتی و فاسن ہوجا تاہے۔

اکثر فاہر ہیں یہ سمجہ ہٹیفتے ہیں کہ جب علمار نے کسی کی تنکفیر ہیں سکوت کیا آیہ اس سے اس شخص کے عقیدے کی آبیکہ و تصویب فاذم آگئ ۔ ایسا بہیں ہے ۔ اس بات کواچی طرح ملح ظار کھنا چاہیے۔

معل دحمة ركت حبين يقسمها ثاتى عَلىٰ حسب العصيان فى الف يَحِد دىدعائ آناآ دن كدان برركى كنده نوو نبایدا ندلیث بد و ناامید نبایدن بر ذيراكه دحمت الهى نيزلقندعفسيا ں مقدم است گناه کبیره دمل اذالاً برت كثيره تواندكمه داين شخص انهاالنهي چنیں انگاشت کہ عصیاں مبب ایٹ است وایس نفهمیده که اگر بالفرین عصیال سبب رحمت مم باشد شاص يكنوع رحمت لأسبب خوابد إردكه آل رحمت عفاريست ديگرا نواظ رحمت بسيار اذين دحمت بزركتر دعالى ترا ندىمه ازعاصى موفوت بخوابند سنندمثل درجات عاليات بهشدت . دونو بلاحاب وسرخردي درعره ات الماصل كه ازرحمت وشقياد! ومعوما دمحفوظاں بہرہ نیافت سکن 'بہہہ علطافتهى است اذبت بكفرينى يساند ناآ فكه صريحاً قائل، ايس كلام وألكويد طاعت ولقوى اصلاموجب أيامست

نيت وعفيال حقيقته ببي ريمت

است، وظاہراست كەشكلم كىلمىر

جب یہ تینوں بایش بطور مقدمہ وتہید یان ہوگیں آواب اس شخص کے بارے میں جس کے اقوال آپ نے تحریم فرطنے میں جو بات ظاہر ہوتی ہے ولائل کیا تھ کھی جاتی ہے۔

قائل كانول اول برب كرست مايي سے کدی شخص کا فر ہیں ہوتا عنطلب بدامرسے کداسی مراد کیاسے ؟ اگر صحابہ سے جمیع صحابہ مراد ہیں حتیٰ کہ خلف ار الشدين امدانواج مطهرات تجى -اس صورت بس اس کا نول خطا رصر یجیے اس لئے کہ نزومنغیہ سب شبخین اور حضرت عائشه برنهمت وهرنے سے كفرلاذم أثابت اصاكراسى ماويست ك سب برصحابه كفرنبيب فوبرقول خطارصريح بهيب عاس الئ كدفقها منفيه بعى سبت برصحابى كوكفرنبيرع لنغ بلكه بدعت وفنق سجية بي ادر كناوكبيره كى مدتك بينيك بين- فائل كادوسرا قول بسهد كرجو ننفس متناكناه كميك اس بررحمت زياده مركى - يه قول غلط فنى كى بنار بميهد ا دراسكى علطى كى ببناد ان بطيغه گوامد نازك خيال شعركا كلام

جولائ اگر نند منتسبهٔ

جہزی نے بطور نطیقہ گوی و تکت بی اپنی کو دفع کرنے کے اس بات کو اللہ کیا ہے۔ چنا نجہ صاحب قصید برو ملا ہر کیا ہے۔ چنا نجہ صاحب قصید بروی کے بھی اسی مضون کے معرف سے میں ۔ (جن کا ترجمہ یہ ہے)
ا۔ اے نفس ا بنے گنا ہوں کے باعث گرا ہوں کہ بور کیو کا ترجمہ یہ میں البت نفا لے کی دیمت و مغفرت کے کیو کہ اللہ نفا لے کی دیمت و مغفرت کے سا بے بڑے بڑے گناہ بھی جھوٹے ہیں۔ سا بے بڑے بڑے گناہ بھی جھوٹے ہیں۔ سا بے بڑے بڑے گناہ بھی جھوٹے ہیں۔ سا بے بڑے بڑے گئاہ بھی جھوٹے ہیں۔ سا بے بڑے بڑے گئاہ بھی جھوٹے ہیں۔ سا بے بڑے بڑے گئاہ کی دیمت و مغفت کے سا بے باک اللہ نفائی کی دیمت و مغفت کے سیمت اللہ کی دیمت و مغفت کے سیمت اللہ کے اللہ کی دیمت اللہ کی دیمت اللہ کی دیمت و مغفت کے سیمت اللہ کی دیمت اللہ کی دیمت و مغفت کے سیمت اللہ کی دیمت و مغفت کے دیمت اللہ کی دیمت کی دیمت اللہ کی دیمت اللہ کی دیمت کی دیم

مدعایست که گذاه کی پرائ سے اپنے کونکرمند نہ کیا جائے ادر ناامید می ہواجلئ اس سے کہ رحمت الی بقدرعمیاں ، مقوم ہے ۔ گذاہ کمیرہ کا ازالہ رحمیت کثیرہ کے ذریلعے کیا جا سکتا ہے ۔

اس شخص نے اپنی غلط ہنی سے یہ تو ہم ہم لیاکہ گناہ، سبب رحمن ہے سنجہا کہ اگر بالفرض گناہ سبب رحمت ہمی ہو نزب بھی ایک نوع رحمت کا سبب ہے اور وہ رحمت کا سبب ہے اور وہ رحمت کا سبب ہے اور وہ رحمت کا شاہ کی دہ در اینی گناہ کی

اسلام تفریج باین بردومفهون نخوابد کهدور و تول نالث ادکه حضرت ام المومنین حفزت بی بی عاکشه صدلفنه طیانچه ....

-- .- ذوا نتزائے محض ا سست حاكم شرق راى بايدكه اذَّل اورا زسندٍ ابن افترا ببرسد دفلامراست كدانه بياك سندش عاجز خوابد شدد بركاه عاجز نثووا درا تعسسنرير بزدن مِسى و مة تازيا مذ بكمال خدت دا يجاع ثايدد آ يَيْده ا زد توبُ نفوج گيرد كماين تسم افترابا بر بزرگان نکرده باشدمامسل أنكه مفاواين فول نبدت ظلم تينع بمأ صدلقة أسهت ونبت ظلم بغيرمعموم موجب كفرنيست آرے بندست آل بہ بزركال كم عدالت وأقوى آنها به شويت بيوسندموجب ننق د صلالت است وازباب تذف نيت كه باجارة كفرست وتول را بع كدسيداگه مهرساب صحابه بامث وتعظيم ا دبرمرد مان واجب است غلط محفن است زيراكهت بديون نكب این فسم امر شینع گردد نفطیم ادوا جب نمی ماند دا صل نیست که درانکار برشکر مغفرت والى رحمت) منبر عماله المعارجية

دوسسری انواع دیمت بهی تدیی - جد
اس جمت سے کمیس برط مع چرا معکریس
ده دیمتی نوعاسی و گنه گار کو ماصل نه
بوسکیس گی - مثلاً ببذت کے درجات
عالبات بلاحاب کتاب جنت بی داخلہ
ادر میدان محشر بین سرخودی ماصل
مونا وغیرہ -

ماصل کلام بہدے کہ دہ رحمتیں جو اہل تقدیٰ ، معصد مین اور معفوظین کے دا سطے مخصوص بیں عاصی کا ان میں کوئ دار حصر منبیں ۔ اور وہ بیچارہ ان کا حق دار ، بیکا

سگراس تسم کی نمام بایش غلط فہمی کی بناپر کمی جاتی ہیں ان سے کفر تک نوبن نہیں پہونچنی جب یک صراحة گیوں نہ کہدیا جائے کہ طاعت وتقوی بالکائمو رحمت بہیں بس عصیاں وگناہ ہی تقیقتہ سبب رحمت ہیں۔

ظاہرے کہ کلمہ اسلام کابولنے والاکوی آدی اس طرح کی بات صاحت کے ساتھ بنیں کہے گا۔

فاكل كانبسرافول كدام المومنين حض

دامربالمعردف دا قامیم مدوده کرفتن قصاص دا دائے شہادت وا دائے معلی درحکومت بخصیص بیج فرقہ و بیج قبیلہ نیدت سید وجولاہہ دریں امر برا براندہ کاہ سیدنا ندلانہ سبب صحابہ کا فرست سیدنا ندلانہ ایک این عمل غیرالی استیاب این عمل غیرالی ایس من المک این عمل غیرالی ایس من المک این عمل غیرالی ایس کس کندعز بریت آنت که از و ایس کس کندعز بریت آنت که از و در گذرو دری انتقام نماید و بھولہ علیا اسلام - اقبلوا عن محسم و بجادنہ واعن میں میں دری انتقام نماید و ایس و نمادنہ و نماد و ایس و دری اوری و نماد و ایس و دری و ایس و دری و نماد و دری و نماد و ایس و دری و نماد و نما

ا بجاب تعظیم بمعنی مجدت و ترک اندا در حق ابل بیت عموماً داردنند و تخصیص این عام در دبن این قائل نگنیده یا حقوق و بنی باحقوق النانی با بهم استنباه بدیا که ده این حسکمانه

ا مَا لَوْ بِتُ بِكَفِرِ بَنِي رَسِيا نَد وْ بِرَاكِهِ

نه بان اد برآورده انکار صدریح

صروریات دین انس کلمب

بنميده تنی ستود-

جولای اگست شاری این الله عنها نفید منی الله عنها نفید منی الله عنها نفید منی الله عنها الله علیه و سلم کی شان میں کوئ گستها فاند حرکت کی ۔

یہ افترائے محص ہے ماکم سفری کو

چاہیے کہ ادّل اس سے اس افت ماک

مندطلب کرے۔ ظاہرہے کہ دہ کوئی مند

نہ بیش کرسے گا، جب دہ مند ہیں کرنے

مند جو نواس کو ہ سکو طیب کسل

مند سے عاجز ہو نواس کو ہ سکو گین کہ منا

مند سے ماجز ہو نواس کو ہ سکو گین کہ مال

اس سے تو بہ نصوی کرائے کہ دہ اس قدم

کے بہتان بزرگانِ دبن بہ نہ لگاے کا مال

کلام یہ ہے کہ اس تول کا منا حضرت ملقہ

برایک طلم فینع کاالزام لگا تلہے ۔۔اول

غیر معصوم کوظلم کے ساتھ منسوب کرنا موجب کفر بنبی ہے۔ الجندان غدادی کے درگوں کے حق بیں ظلم کی نبست ممثا جن کی علالت اورجن کا تقدی ثابت موجکلہے موجب فت وضلالت ضرورہ یہ تول باب قذت ہے مجی بنیں ہے۔

(آیات سورہ نورک نزول کے بعد حفت صدیقہ شہر) قذت ہاجسا کا کفرے۔

قائل کا پوتھا قول کرستیداگر چه صمای کو برا مجلا کے دافا بهد بہر مال اس کی تعظیم
لوگدں پر داحیب سنے " بر غلط بات سنے اس سے کہ جب برستبداس تنم کی قبیح حرکات کا
سرتکب ہوگا اس کی تعظیم واجب شیں۔ اور اسل برسٹ کہ بنی عن المنکز امر بالمعرف اقامت معدود ، فقیاص اوائے شہادت اوائے ایا ت اور محدمت بیں عدل دانفات کے معلی میں کمی طبقہ اور کسی قبیلہ کی تخصیص بہیں ہے ایک سیدا در ایک توریات ان آلے میں برابرد مسادی ہیں۔ جب کہ ستید سب صحابہ کے باعث کھر کا مرتکب ہوتو کھر



حصرت شاه دلی النّه که دس بی و تنا نو تنا جواچهد خیالات آندا در مختلفت ملات دکوانک بید ان کے جونا در تا نوات مورت ده انہیں قلم بند فرائن ملت نفیبات ان کے ان ہی خیالات اور تا نوات کا جمہوعہ ہے اسماس کا دوسرا بعز تحقیق وحواشی سے مصری ماک بیں شائع ہولیہ ۔ جمہوعہ ہے ابھی اس کا دوسرا بعز تحقیق وحواشی سے مصری ماک بیں شائع ہولیہ ۔ قبمت بارہ دوسیا

شاه ولي الله اكيث مي صدر ويداياد

# من وقر کارسان کے موفیا کرم

حضت بناه سیدنم برالدین اولیا ، دیناج بوری آسوده این آب بے حدثنی برمیزگار با بنده دم دهلواة اور باریا صنت ورولیشس تھے۔ اس کے عام طور بر نیک مرد کے لقب سے باوک جانے نقص آپ کو اکٹر لوگ عقیدت واحترام سے نیک بابا مجی کتے تھے۔

حیں مقام پرآپ کی سکونت اور آپ کا آسستانہ نما دہ جگہ نبک مرد "کے نام سے مشہود تھے۔ اس زمانی با می میں بندو بود بھا۔ اس زمانی با می میں بندو کی بندو بود بھا۔ اس زمانی وہ مقام بندو کی بوجا با می کامر کر تھا اور و بال گور کھوناتھ کامند " بڑی اجبیت رکھتا تھا۔ وہ مندر ہرونت بجاریوں ، بندو مست بحرار شاتھا۔ بجبیم داج اور پرتھوی داج نام کے دو بڑے برہن بندو مست کے سربراہ بجن نے میں گور کھوناتھ کا مندر براہ بجن نے دو اول کے زیر نگرانی تھا۔ بجبیم داج اور پرتھوی داج و ہاں کے بہت بڑے و ان ور پرتھوی اور جا کی کے بہت بڑے اور پرتھوی عوام ان کی دھایا کی حینیت رکھتے تھے ان سے مدمر عوب اور خوت نودہ تھے اور غلامان نی دھایا کی حینیت رکھتے تھے ان سے مدمر عوب اور خوت نودہ تھے اور غلامان نوز دہ تھے اور کو کا مندر مرد کے دیا تھے۔ ان کے اشارہ پراسٹتے بیٹھنے اور ان کی مرض کے لغیب مرکو کی کام ندکر مرد کے دیگر کام کو کھوں کا مدروز مرد کے دیگر کاموں

بی ان کے ساتھ غلاموں کا ساسلوک دواد کھنے نے ۔ ان پرطرح طرح کے مظالم وطائے جانے تھے ۔ ان مالات ہیں جب کوئ مسلمان اتفاق سے ادھرآ نکلتا تواسکے ابنی بے بس د بے چارگ کی واسستان بیان کرتے اور ظالموں کے پنجے سے بخانت حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچتے ۔

حفرت بیک با با فرستندر حمت بنکراس بیره و تاریک و بیا بی پہنچ - آب
کی تنبیات اول فلاق کریانہ سے بندوعوام بڑے متا بڑ ہوئے - ابنیں ڈھارس بندھی کہ اب اس عذاب سے بخات بل جائیگی ۔ بیک با یا مختلف مقامات پر تشرلیت فرماتے ہوگ بڑی عقیدت سے بے جاتے ادر لوگوں کو مخاطب کرے دیند و بالیت فرماتے ہوگ بڑی عقیدت سے آب کے آس باس بیٹھ جانے ادر ہمہ بن گوش ہو کر آب کی ایمان افروز با بنی سنتے رہتے آب تنہ ان لوگوں کے دلوں بیں فداکی یا وجاگذیں ہونے لگی اور بچھر کی مور تی سے متنفر ہونے ملک ۔ جب یہ بات بھیم طابع اور برتھوی طابع کومعلوم ہوئی تو دوچر لڑع متنفر ہونے ادر کم دیا کہ اس نقر کو نور گر راج کے با ہر نکال دیا جائے اور کہ دیا جائے اگر دو جیران دو جیران با ہتا ہے تو فداکی با بین خریب اور ہما یہ خرب بیں وخل نہ دے در داس کے ساتھ بہت براسوک کیا جائے گا ہوئی اور ہما یہ خرب بیں وخل نہ دے در در اس کے ساتھ بہت براسوک کیا جائے گا ہوئی ا

حضرت نیک بابانے جواب بس ارشا دفر مابا۔

میری زندگی الله کے لئے دفعت بعد کوئی دیم کی جمیع اس نبک مفصد سے باز بنیں رکھ سکتی اگر میری جان الله کی راہ بی جلی بھی گئی تدید میرے لئے سب سے بڑی سعاوت ہوگی۔

بھیم را بچ اور پر تھوی لاج نے جب یہ دیکھاکہ نیک باباکسی طرح ہنیں مانتے تھ ا ہموں نے آپ کو گرفتار کر لیاکو لیک ندی کے اس پاراس کٹیا بیں نید کردیا۔ بھیم ماج اور پر تھوی لاج کے ظلم دستم کی خبر بھیلنے عرب بک پہنچ گئی تونیک بابا کی حایت ومدد کے لئے درولیٹوں کی ایک جاعت مشرقی پاکستان کے لئے عادم سفر ہوگاور دینا جا بور پہنچی اللہ کے شیروں نے بھیم داج اور پر تھوی لاج کی فوج

حدلائ أكست سنت مير

الرسيم حيد الأباد کامقابلہ کیا یا قاعدہ جنگ ہوئ۔ حق کومشنع ا درباطل کوشکسن ہوئ۔ دونوں كل لم وجابر صاكم موت كے گھاہ، اتار وبتے گئے۔ اس دفنت سے وہ مقام نيك مرد ً ك نام سے موسوم كيا جا تا ہے - اہل بنگال نيك مروست اس فدر دا لهانہ عقيدت مكف بي كدآب كوامام الادلبار بهى كهن بين - خفيفت برسم كمفلع دينا ج إدرادر گرودنواح بس حضرت فاه نعيرالين نيك مردف اسلام ك واغ بيل والى ادرآب ہی سے زمانے سے اس علانے ہیں مشاکخ دین اورا ولیائے کرام کی آمدوسکونٹ کاسلسلہ شروع ہوا۔ بدحفرت نیک مرد کی نیک ادراس مردمومن کا کرشمہ کفا کہ آپ کے دمسے کفرسے نان ہیں شمع توجید روشن ہوئ ، بت پرسنی کے بجائے خدا پرستی نے لے ل اسلام كابول بالاعط - آج وبناج بوركاجيد جيد النداكبركى بجيرية أو بخ راب بهيم راج اود برتعوى لاج اس وبنابس بنيس رسم ليكن كدر كهونا خف كاسندا آج كلى ان کی بت بیستی کی نشان دہی کرناہے ادر ظلمت ماضی کی یا دولا تاہث -

حفرت بنک مردکی وفات کے بعد بہت عرصے تک آپ کی فبر یوں ہی بھری ر جی ۔ اس کی دبکھر بھال کرنے والاکنٹی نہ نضا۔ یہ شہنشاہ اور نگ زمیب کا عہد حکومت تفاء اس زمانے بین احدنگ زمیب کا ایک وزیر بنگال آیا تفا- است به خبر ملی کهسرزین بنكال مِن ديناج بودايك مفام سع جهال حفزت شاه نفيرالدين المعروت برنيك م مدنون بس مگرات کی نبرکی مالت فتهے۔

اس بان کی منرورت ہے کہ اس فبرکو درگاہ کی شکل دے دی جائے "ناکہ ایک بناڈ خدا کا مقرو محفوظ موجلے اورائے والی نسل کو یہ با درہے کہ الند کی ماہ بس بھنے وا کھی مرنے نہیں بلکہ بہیشہ زندہ و ٹابندہ رسہتے ہیں۔ وزیرنے بادشاہ ادر نگ زبیب كوحفرت نيك مردكي نيكي وبزركي كي داسستان سنائ - بادشاه بهت منافر احث امدایک فران کے مطابق حفرت کے مزار کی تعمیر کے لئے بین سو بلکھ زین منظور فرمای دربر وصوف کے حب مابت شاندار مزار تعبیر سواد آج بھی سرسال بدیا کھ کی بیلی ناریخ کونیک مرد کا عرس مواکمز اسے لوگ جونی درجون شریک موت برادر

جولائ أكسنت مثتبك

اف بیر باباک خدمت بس خراج عقیدت بیش کرتے ہیں . میلیتین دن تک مگامہا يەمىلە، مىلة نيك مرد "ك نامستىمىشىهورسى -

ويناج بورسك ادرجد بزركان وين قابل وكربين انك نام ديل بي درج سك ھاتے ہیں ۔

"بنگال ا درآسام کے بیراد لیام کی کہانی" مصنفہ مولانا عبدالحی ( بنگلہ 000 ان حضرات كامخصرمال درج بي شهرد يناج بدست جعسبل ددرشال مانبكا وس فالوخول بي غازى صاحب، شهر ديناج لوربس مضرت كوراب صاحب، بيتولورس ددمیل شال کی طرف شینو بورنامی دیهات میں پیرانک جهان ادربی بی سویا، میتهداید سے آدھ میل جنوب کی طرف دیہات شیونی نی میں حضرت بالاشہید نیتولیدسے دو میل جنوبی مانب حفرت باکل دیوان، شیشارست دومیل ددرمفرول مانب گماط نگر بین حضرت گورا شہید، بابو گھاٹ سے جودہ میل جنوب کی طرف کا تا باڑی مندر میں حضرت بیرصدرالین، دیب کوٹ درگےسے ابک میل کے فاصلہ بہدوھوموندی کے كنايد عضرت مولاناآ فتاب الدين قطب بير كني استمين سع بايخ ميل وددمغرب ك طرف كوكور دبهات بس حفرت بن بيرساحب، بالوكما عدس متعلكنين يور من الميرالدين احد بيركني استنين كے نز دبك حضرت مشيخ سراج الدين احداث مراع استمينن سے جدکوس شال جانب مسرت حبین موریا بغلادی مراطات ہیں۔ ان کے مالات زندگی اور دینی خدات کے سنعلق تذکروں اورسوائے کی کتابوں می تفعیلی معلومات بنيس ملبن . . فكره نوسيس ادرسواغ لوسي فاموش مي جن علاقول مي يه مردان إك محوخواب بي وبال ك ابل علم اورا بل فلم بربه فرص عائد بدتا ب كم ان حضرات کی سوائح حیات کے بارے یں مزیدجھان بین کمریں اوران کے حالات منظر عام برالاین اس طرح نه صرف ان برگذیده جتبول کے حالات دخداً ن سے سوائح وتقوت ك بارس يس كرانفدراضا فه موكا . بكه بيعلم دردين كى برى المم ضدمن موكى - ابل وان ان حضارت کی خدان کی موشنی میں استفادہ کر سکیں گے اس قسم سے مذکریے احول ومعافر

144

ک اصلاح دنظهیر کے لئے بڑے کا رآمد ثابت ہوتے ہیں ۔ زندہ توموں کا کروار اسراکان اسلاف نیک کروارا در باعمل زندگی کی بنیاد ہر ہروان چڑ متناہے ۔ با دفار ہیں دہ توہ ب جوایئے اسسلاف کے کا رناموں کو تعنیعت و تا لیبٹ کی صورت میں زندہ رکھتے ہیں ۔

حضرت مولا تا ابراہیم تشند فادری اپنے دور کے جید عالم اور ملیل القدید بندرگ تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت موسی المی بندی گاؤں مقانہ کا تا لی گاؤں مقانہ کا تا لی گاط منلع سلمٹ بیں ہوئ۔ آپ کا لقب شاہ نقی الدین مفار آپ حضرت عبدالرحمٰن فادری کے فرز ندار جمند تھے رسسر زمین بنگال بین عموماً اور نواج سلمٹ بین خصوصاً سلمٹ قادری کو فروغ دینے بین حضرت عبدالرحمٰن فادری احدان کے لؤر نظر حضرت مولانا ابراہیم علی تشنہ کا فاصد حصتہ رہا ہے۔

حضرت ابراہیم علی تشنی ابتدائ تعلیم مدرسہ بھول باڑی ساہد یں عاصل کی آب کی عقل علم کا فطری شوق تھا۔ اس شوق کی تکمیل کے لئے آپ نے مختلف مقامات یں قیام فرایا درعلوم ننون کے اساتذہ کرام سے بیفیاب ہوئے فقہ ادر حدیث کی تعلیم کے لئے دیو بند تشرلفی لئے۔ دہاں سے قاری ہوئے بعد دلی گئ ۔ نوسال تک دہاں ہے ادر تکمیل تعلیم کے بعد اپنی ندگ اور تکمیل تعلیم کے بعد اپنی ندگ والی آئے اور درس و تدریس کے لئے اپنی ندگ وقف کردی ۔

مولانا ابراہیم عی نشند کے ول ہی مصول علم کی ایک ترب نمی اور ہیں اپنے آپ کوایک طالب علم سمجھ رہے ۔ موسلام میں بھرایک بارگھرسے باہر کیکے اور دبی علی کومزید فروغ دینے کی غرض سے مدرسہ عالیہ کلکتہ کے مدر مدرس مولانا نا ظرحسن دیو بندی کے طلقہ تلامذہ ہیں شامل ہوگئے ۔ علم وعرفاں ، تصوف و معرفت کے اعلی فیلات سے بہرہ در ہوئے ۔ اس کے بعد مصرت مولانا است دن علی تفالذی جمرید مولانا سے بہرہ در ہوئے ۔ اس کے بعد مصرت مولانا است دن علی تفالذی جمرید ہوئے اور کئی سال بک ان کی ضدمت جبھی فیفیا ہوئے ۔ حضرت ناری عبداللہ مک کی محبت فیفل سے بھی فیفیا ہوئے ۔

حضرت مولانا براہم علی نشنہ شعر دشاعری سے بڑا شغف بھا۔ تشنہ تخلق

کرتے تھے جہاں فن تفوف میں ایک بلندھام سکھتے تھے دہاں آپ کی شاعب ان حیث بیت بھی سلم تھی۔ آپ کے معرفتی اورمر شدی گیت بڑے سنہ ور ہیں ، مشرقی پاکستان کے لوک گیتوں میں معرفتی اورمر شدی گیت کوسب سے زیا وہ انہیت ماصل ہے۔ ان گیتوں میں فعلا وہیں ، مذہب اورمناظر فطرت کا ذکر خساس والہانذا ندائی میں ہوتا ہے۔ فلا کی و معلا نیت اس کی صفات تدسیہ اورانسان کی عبود ان کے گیتوں کے فاص موضوعات ہیں ۔ یہ گیت انبلاس ورد اینوں اور سوفیوں کے فیش و کہانات سے متاثر ہو کر کہا گئے۔ اور بعد میں یہ خودا ولیائے کلام کے اپنے تاثر او خشرت تشند کے معرفتی و مرشدی گیتوں کی تعداد تین سوا کھ و خیالات کا آیند مارین کئے حضرت تشند کے معرفتی و مرشدی گیتوں کی تعداد تین سوا کھ ہنا ہت د بہب اورموثر اندائی میں بیان کے گئے ہیں جن کے مطالعہ سے دوجے ہیں بالیدگی معرفتی سے ما اہانہ عنتی اور حضور اکم م اور طبیعت میں تازگی پیلا ہوتی ہے۔ معبود حقیقی سے ما اہانہ عنتی اور حضور اکم م ملی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ مجمدے کے جذبات کوجس بیرا یہ ہیں بیان کیا گیا ہے میں اللہ علیہ دسلم سے بے پناہ مجمدے کے جذبات کوجس بیرا یہ ہیں بیان کیا گیا ہے میں اللہ علیہ دسلم سے بے پناہ مجمدے کے جذبات کوجس بیرا یہ ہیں بیان کیا گیا ہے میں اللہ علیہ دسلم سے بے پناہ مجمدے کے جذبات کوجس بیرا یہ ہیں بیان کیا گیا ہے میں اللہ علیہ دسلم سے بے پناہ مجمدے کے جذبات کوجس بیرا یہ ہیں بیان کیا گیا ہے

حضرت ابراہیم علی نشنہ پر آخری عمر ہیں کچہ الساعالم مجذ و بیت طاری ہواکہ گھرال چھوٹ کرگوسٹ نشنی اختیاد کرلی۔ کنح عزیت بس النّرائٹ کرنے دہنے عبا دت وریاضت بس کچہ اس طرح مسن نکھ کہ کہمی خود بخود شننے دسیننے اور کہمی رویتے دہتے۔

اس سے ایمان میں شکفتگی محسوس ہوتی ہے ۔

حضرت تننه ابک ورویش عامل کے تام اوصا من سے موصوف تھے آب ہردفت الله کی عظمت اوراس کی صفات بیان فرانے مند سلاھ بیں ایک سوسال کی عمریں وارالفانی سے وارالبقا کی راہ لی اورا بنے ووسعت حقیقی سے جاسلے ۔ انا للندوا ناالبرا وجون جلال پورسلہ طبی آب کا مزار مقدس مرکنہ نہارت وروحا نبست ہے ۔

## الغت القريش

#### طاکرمددعلی قامدی سنده **بوتیوس**ی -

لعنت فریش پرانهار جیال سے بہلے صروری معلوم ہوتا ہے کہ زبان عربی کا مختفر ساجائزہ لیا جائے۔ عربی زبان سای زبانوں ہیں سے ایک ہے ۔ اسکی نشود نکا مخدد جازیں ہوئ ۔ تام علمائے لعنت کی تحقیق ہے کہ پہلا شخص جس نے عربی زبان میں بات کی وہ حفت راسمعیل بن حفرت ابرا ہیم علیہ السلام ہے تیسری معدی کے ایک بلند با یہ رادی اور عالم محرد بن سلام جمئی کا قول ہے :۔ اول مین تعکم با لعسر بسیہ دلندی اسان ا بسید اسمعیل علیہ السلام رسب سے پہلا انسان جس نے عربی ذبان بولی اور اپنی پیدی زبان کو بھلاویا وہ اسماجیل علیہ السلام رسب سے پہلا انسان جس نے عربی ذبان بولی اور اپنی پیدی زبان کو بھلاویا وہ اسماجیل علیہ السلام نے اس بہری

عربی زبان کو علمائے لفت نے دو حصونیں تقسیم کیا ہے۔ ۱- نمطانیہ یا لغتہ حمیر - یہ جو مخطان کی زبان ہے اوراسکی پر درش کمین میں ہوئی ۷- عدنا نیہ یا لغتہ مفر - یہ بنو عدنان اُ درد کی زبان ہے اور یہ بجدوجمازیں برورش ہا دا کہ: هر - جے اص ۳۱)

ان دونوں زبانوں کے الفاظ اور صرف دنویں کا فی بٹرا فرق ہے۔ پہاں تک کہ علمائے لفت کے ایک کردہ نے تعطانیہ یا لغت حمد کو غیر عربی خرار وہا ہے۔ ابوعمون

اس منن بین ایک ولچسپ واقعد نقل کرنا بدی کمل نه به وگا. روایت ب که ایک ونعه زیدین عبدالله بن داوم کسی جمیری باوشاه کے پاس گیا وه با دشاه اس وقت ایک بیل پر در باد لکک بهرث کا - زید نے بادشاه کوسلام کیا اور اپنا تفاد ت کرایا - بادشاه نے اسے کہا نیب ( لیمن اصل - بیٹر جا که ) لیکن اس شخص نے سجماکه بادشاه کا مطلب ہے کہ بین بیاڑ سے کودکر دکھاؤں - پنانچه نوراً بادشاه سے کہ بیل لیمن کودکر دکھاؤں - پنانچه نوراً بادشاه سے کہ بیل لیمن کودکر دکھاؤں - پنانچه نوراً بادشاه سے کہا لیمن کے کہ بیکروه بہار سے کودکر دکھاؤں - پنانچه نوراً بادشاه سے کہا ہوا کہ کہکروه بہار سے کودکر دکھاؤں نے دربار لیوں سے دریا دنت کیا اسے کیا ہوا کہ دربار لیوں نے بنایا کہ وہ شخص لفظ فرب کا مفہوم غلط سیجہا ۔ بادشاه نے کہا احساد نہ کہنا ہوا کہ احساد نہ کہنا ہوا کہ اور اور ایمن کی بات عند ناعو بین مین دخل هنا حسر ( ہمار سے بان اسک کیا ہوا کہ عربی تو بول ہنیں جاتی ۔ بس جو شخص بہاں آئے اسے حمیری نربان سیجنی چاہیے ) عربی تو بول ہنیں جاتی ۔ بس جو شخص بہاں آئے اسے حمیری نربان سیجنی چاہیے )

لبنا خانص عربى بخد د عبازى بىت بېم كى جاتى سے ـ

مردن زبان کتنی تدیم سے بدایک برا انخین طلب مستکہ ہے جرکہ علائے سانیا اس تک صحیح طور پرحل بنیں کرسکے۔ تا ہم مہولت کے لما الم سے عربی زبان کے دد نام رکھ دینے ہیں۔

۱- عربيه بانده (ناپييم.ن)

٧۔ عربيہ باقيہ

ستال مجاز اور ملائن صالح بی عربی کے کیم کتبات ملے ہیں۔ لیکن بنورطافہ سے پتہ میلتا ہے کہ ان کتبات کی عربی موجودہ عربی سے مختلفت سے علمائے لدنت منان تقوش و کتبات کی عربی کوعر بیک باکدہ کا نام دیا ہے۔ نقوش مندرج ذبل ہیں

جولائ أكمين يمثنهم

(١) النقوش اللحبيانيه - به نقوش لحيان بتاكل سے تعلق ركھتے ہيں ال قِنَائُ كَا ذَكرة رآن مجيد مين بنين آيا - يه نقوش . ، ب فبن سيح كے بهو يح بين -

۱۷، النغوش الغهوديب - يانغوش نبائل نمودست تعلن ركھتے ہيں - اور ان کا زماند ۵۰ س سے ۵۰ به صدی عیبری موسکتاست ـ

١٠- النقوش الصعوب - دمنق ك قريب خطر صفاي بي كتبات ملي ان کا زانہ عیوی سنہ کی تین مدیاں ہوسکتا ہے۔

الناراء - دمن کے قریب نارہ بیں یہ کتبہ کلہے حبس کا س نین سواط بی*س عببوی ہے۔* 

۵- نقش الزبلی - ملب کے مشرق یں زید کے مقام برایک کتبہ ملہے حبن کاسن ۱۲ ۵ عببوی سے ۔

٧- نقش حوران - دمنق کے جنوب میں ایک کتبہ ملاہے جمکاسنہ ۲۵ ( فقة اللغت ، وافي ص م 4 )

مندرج بالانقوش اس زبان سے تعلق رکھتے ہیں جواب سے کئی ہزارسال ہیلے ختم بهم میکی سے اس کوعر بید بائدہ کتے ہیں بعن مردہ زبان - اورجوعر بید بان بافی رہی اسکو علمائے لغت عربیہ باقیہ کتے ہیں۔

عربيهُ باقيهُ كتى تديم بيه بيدايك معمد بيد اس زبان كة نارسي ولول كے جا ہليت كى دوركے عربى ادب يس ملتے ہيں - اوروہ شعرائے جا ہليہ كے اشعار حكمار اور خطيار كے خطيات بير - اس اوبي سيرايد كوعبداسلامي كا بندائ دور یس مدون کیا گیاا دران کی تاریخ زیاده سے زیاده .. ۵ عیبوی موسکتی ہے۔

کے ہلوگوں کی رائے سے کہ عربوں نے اس زمانہ بیں کوئ آ ثار بنیں چھو طیب کید ککہ جہالت ان میں ہرت زیا وہ تھی۔ لیکن پر رائے حقیقت کے برعکس ہے۔ تأريح المين بناني سع كه دور ما بليت بين قرارة وكنابت سيد كري وكل المي طرح وا قفت شفے ۔ استعاد لکھ کرخانہ کعبہ ہیں آ ویزال کے جانے تھے ۔ دورجا بلیت کے

بولائ أكست مثلث مشبه درشع إسكه اشعاد معلفات سبع كاقعته هايت مشهودسے - بنى كريم صلى الله عليه وسلم كے كى كاتب تھے جن ميں حصرت عثمان من حضرت على حضرت زيد بن ثابت المنطون معاوية اورحفرت لوى بن كعب فابل وكربي وادمان سب نے زمان ما ملیت یں ہی مکمنا پڑ منا بیکما تھا۔ قرآن مکیم یں خوداکی طرف اشارہ

ہے. ن دانشلم دمیا بسطرون -

بهرمال عربى سخد وجمازك مختلف تبيلون بين ستعل تعى جغدادياى مالات کادن کی زبان پر بڑاانر پڑتا ہے۔ اسی بنار پر ہرفیبلہ کا اپنا اپنالہم مخفوص ہوگیا ۔ کچہ قبیلوں پر ہندوابران کااٹر' کچہ قبیلوں پر پمی کااٹر' کے قبیل پرآ رمینوں کا اثر پڑا۔ چنا بخہ ایک حبیب نرکے لئے اگر ایک لہمیں کوی ایک لفظ آنعل ہور انفاتودوسے لہجہیں اس شے کے لئے ووسرا۔ اس سلط میں ایک واقعہ درج كياجا تابى - مضرت الوهريرة ازد قبيلست تعلن مسكة شع ابك ونعه كا وا قعهد كآب رسول اكرم صلعم كى خدست بس حاضر جويد - آب ك ما تحسي چىمرى گرگى تى دا با نەحفرت الوہريره سى فرمايا - نادىنى لىكتىن دىجرى الله ايجى معرب ابدم يرة في في سكين كالفظ بهلى دفعه سنا كفا - يد لفظ سنكرمفهوم ندسيمن كى دم سے کھی دابن طرف د بیکنے ا درکبعی بابن طرف ۔ رسول اکرم سنے دوبارہ آپ سے فرمایا." ناولنی السکینے" آپ پعربی ادھرادھرد بیکے لیے ادرمطلب نہ سمجه سے کچه و تف بعدرسول کریمسے فرمایا - المدین تنوسیل (کیاآب کی مراد چھری سے سے اوراس کی طرف اسٹارہ کیا۔ رسول اکرم نے نزلیا۔ جی مال حضرت ابوہر پروا نے کہا کہ سکین کا نفظ اس سے بہتے ہیں کے مجھی ہنیں سنا۔ ونقه اللغة س١٢٢)

### اختلاف لغات العرب

منتلعت قبائل کے ابجاس طسرح مختلعت تنصے۔ اور یہ اختلاف کی اعتبار

ا- مرکات میں اختلات ، - نستنعینی اس لفظ کے نون کو کچھ بھیلے ذیر سے پڑستے ہیں ادر کچھ بھیلے ذیر سے ۔ معکم کو کچھ بھیلے متعکم اور کچھ منسلے اور لیک کتے ہیں - اور لیک کو کچھ بھیلے اور لیک اور کچھ اللا لک کتے ہیں - مستحفرون کو کچھ بھیلے میں مرست خورون بڑھا جا تاہے -

اب تقدیم د تا خیر کافرق - کچه الفاظ کے حرفوں یں کوی تبیلہ تقدیم کرتا ہے تو کوئ تا خیر مثلاً ما عقة کو صا قعت المبروکا تول ہے کہ اہل جماز صاعقہ ہیں اور بنو تیم اسے صاقعہ کے ہیں - کہیں حرفِ میسے کو معتل کے تیں مثلاً اما کو کچھ فیلیے ایر ایس بی است والمفلا لة اور کچھ اشترے المفلالة - ایرابولیت ہیں - کچہ قبیلے کہتے ہیں است والمفلالة تا در کچھ اشترے المفلالة - المرسیم ہیں -

س- تذکیروتانیت کا فرق ، - پکو تبیلے کتے ہیں ہاندِ ہو البقی ہ اور کچھ هنذا البقر بہاں تک کہ قرآن مجیدیں تذکیرآیا ہے - ر ان البقس تشاجید، علینا داہفرہ ۲۰/۲)

مر اعراب کا فتلان ، تیمی کتے ہیں مسانسد فتائم اور ووس تبیلے کتے ہیں مسانسد فتائم اور ووس تبیل کتے ہیں مسانسد فتائم اور ووس تبیل کتے ہیں مسانس میا نیس بلتے ۔ اس طسری بنومار شاکلاب کی دفت ہیں ہے اِن هسذان اور دوس رتام ببیلے کتے ہیں اِن هدد هن بن ہونا جا ہیں وال مدکے لیا ظامت اِن هذان دسا حراب ۔ میکم یں بھی ایک مگدا یا ہے ۔ اِن هدذان دسا حراب ۔

دطس ۲. سام

غ ضکہ بخد وحجازیں بیک وفت بہت سے ہیجے تنفے جن یں قرکسیشس کناختہ ۔ اسد، ہسندیل، خبشہ، معسبد اور تعیف نمایاں نتھے۔

> (العاجي ص - ۲۸) لابن فارسس

طلوط اسلام سے پہلے ہی قدرت نے قریش کے ہجد کود میکر تمام ہجوں پر فوتیت دی تھی اوراس کے کئی وجو بات شعے۔

چنانچه اسلام سے پہلے ہی قریش کے لہجہ کوننا م لہوں پر برتری ماصل تھی ادر اس کا سکة میاتا نفا۔

بال قریش کی خصو دیست بربی تمی که جب بھی کسی قبیار کاکوئی لفظ محسا وره یا ضرب المثل سنت اور بند کرنے تھے تواسے ا پنا لیست تھے - اسسم عیل بن ابی عبیدہ کا قول ہے -

دكانت تشريف مع فها حتها وحسن لغيا ننها ورقت السنتها إذا أنتهم الوفنو ومن العرب تغيروا من كل مهم وأشعارهم احسن لغاتهم وأصفى كلامهم فهاروا بذلك أفلح العسوب ألانزى أنلث لا بخد فى كلامهم عنعنة تهيم، مرا عجر فيسة قيس، ولا كشكشة السد، ولا كسكسة ربية ولا الكسرالذى تسمعه من السد وقيس.

نرجه - قریش این فعادت ،عده دفت ، رفین سانی کے با وجود اپنے ہاس کے ہوئے ہوئے ہوئے میں منزب ہوئے عرب تبیلوں کے کلام ادرا شعاریں سے اچھے محادرے اور کین کلام منزب

عنعنہ یہ میں ہمزہ کو عبین سے بدل دیتے ہیں۔ مثلاً اسمعت اکت کی بجائے کہیں گئے سکھت عت

کشکشہ بنواسدکان کو یا شین بیں تبدیل کردیتے ہیں اور یاکان کے بعد فتین بڑھا دیتے ہیں۔ مثلاً علیك كى بجائے علیث یا علیك كے ہیں کہا تے بعد كسكة ، بنورسید كان كو یاسین سے بدل دیتے ہیں باكا ف كے بعد سین بڑھا دیتے ہیں مثلاً علیك كى بجائے علیس یا علیك كے ہیں۔

(الصاحبي. ص ۵۱-۵۲)

برسب مدروم نفات كهلاتى بين اور نفات كى ان نام فباحتوى سے اللہ فرائش البحد كو باك ركھا اور السان عربى مبين كے نام سے بكالااور ابن آخرى كتاب البيند آخرى بنى صلعم براسى زبان بين نازل فرائى -

قرآن سندلین کی زبان کھی بجینیت علم کے معجز و سے رعرب کے متام ادیبوں ادرعلماکد جدب یہ کھلا جیلنے دیاگیاکہ سورہ کوٹر کی طرح صرف ایک آیت می بیش کردیں توبا وجود دماغی کوشسٹس اور ذہی کا دش سے ان ا دیبوں کو یہ کہنا پڑا۔

> لببب هدخا كلامرا لبشس اولاس طهده قرآن مجيم نے اپني زبان دائى كالو با منواليا۔

#### انسائ اوراسکامقام وسن وساواللی مخطوب فلسفه وی المی می طوی علاته محدمتین وی اللی

اننان کبیر یا دو کے رفظوں بین انسانیت کا طبعی تقاضہ تو بہت کہ ہرانسان بین ابھے اخلاق بیلا ہوں اور دہ برے اخلاق سے اجتناب کرے اس چینیت سے فرط انسانی کا ہر جینے الفطرت انسان عدل انصان ، رحمدلی، حیا وغیرہ کو اچھاہمے گاادر جوری ظلم ادر بے حیائی اور دو دسکے بہت اخلاق کو براتصور کرے گا۔ خلا پاک کی عبادت اور اس کی نافرانی کو بھی اسی پر نیاس کریں ۔ لیکن جب انسان عالم شہادت یا عالم عنامیں آتا ہے نواس کے ساتھ جبوانیت کا اقتفا میں لاحق ہوجلتے ہیں بھروہ ابنی استعداد کے کا فاسے دونوں متم کے اوصاف کا حامل ہوسکتا ہے ۔ انسان کبیر یا انسانیت کے ادمیا تو اس بین بیلے سے موجود تھے ۔ اب اس بین جیوانیت کے اوصاف بھی پائے جانے تو اس بین بیلے سے موجود تھے ۔ اب اس بین جیوانیت کے اوصاف بھی پائے جانے ہیں بیر بیاکہ کھا نا، بینا، ابنی تذریب کی کا خیال رکھنا ادر ابنی نسل کو برفرار رکھنے کا دھیا ہو تا ہے ۔ ان وونوں انتقاد کی کو اعتمال پر رکھنا المنانی فطرت اختراباً

قرب اہی ماصل کرنے کا نام افتراب ہے اور بہ شوق انسان کے رومانی نقطہ کا نقامات کے رومانی نقطہ کا نقامات کے دومانی نقام کا تقامت کا ایجھ طریبوں سے ماصل کرنا ارتفاق کہلاتا ہے سیک اس کے

صردری ہے کہ معاش کی الماش میں کسسی پرطلم اور تعدی نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کی جم کا تقاصر ہے جو کہ جوانیت اور ملکیت وونوں نو توں کا متحل ہے اگر حرف جوابیت کا نقاصا و میجیس تواس میں بہ سب صفات ر ذیلہ آ جاتی میں کمز دروں پر ظلم وزبردی افتعاری ندی، تنجر سرابہ واری، ظاہری و باطنی بخاست سے ملوث ہونا، قباست اعداعال کی جزاد سنداسے غائل ہونا، اور لقائے اہی جورو مائی حیات کا تقاصا ہے اس کو بالکل میملادینا، جوان خصلت ہوگوں کے ساتھ اٹھنا دغیرہ۔

مكيست ادرجيوا بنيت دونول تونول بس نوازن برقرار ركمنا ادران كوا فراط ادر تفريط سے بچا ناالنانی نوع کا نفاصله ، اگردونوں اقتضادَں بسسے ایک کو کم کمرد كاتوانسانيت كى تكبيل نه موسك كى- ابك بات يادر كفف كة قابل بع كان فيديد كاميلان جوانيت كى طرف زياده موناسي، اس ك ضرورى سع كه مكيت كو حیوا بنید پرغالب رکها ملے، حس کی طرف زیادہ ہوتاہت، اس لئے صردری بفے کہ مکیت کو جیوانیت پرغالب دکھا جائے ، جس کی یہ صورت ہے کہ جوانیت کونیکی ادراچھ کاموں میں منکا یا جائے۔ شاہ صاحب کی دلیے میں ہرجاندل کی تقدیر ملى جواس كى صورت نوعيد بين اس كوعطا بوى بعد مثلاً اونط كى نقدير به بعدكه اس کوصورت نوعیہ دے کرا ہام کیا گبلہے کہ اپنی تندرستی کو قائم سکھنے کے لئے برچيزين كحاسة ادربه به كعاسة ، مثلاً أكر كهوويست كوكوشت كعاسف ك عاوست یرسے تو دہ بہار ہوجائے گا، اس طرح الشان کو بھی صورت نوعیہ عطا ہوی اوراسے بدالهام بهواكه وه حيوانيت اور لمكبت وونون تذنون كاباتهي توازن فائم رسكم اور حیوا بنیت بر ملکیت اورعفل کو غلبه دیسے سوچ سمجه کرا قتراب د خلایر سنی اور ارتفاق دانسان دوسننی ) جیسے کاموں ، کوماصل کمیے اوراپنی سوسائٹی میں عزست کے ساتھ ڈندگی بسرکرسے، دوسے رکے حقونی بیں دست ورازی نہ کرسے احدا پی تمام مهنت ادرعقل سے اس بات برغور کرے کہ اللہ نعلے نے مجھے کس کام کے لئے بیدا كيلبع اوكس الرّ بم اس ان في سوساتي بس ركاب ، يا ودسك لفظول بس جولائ أكست متها

خلانعلالے کورامنی سکھنے کے کیا کام کیا جلئے اوران انی سوسائٹی کوکس طمسدرج نفع بینیا یا جائے۔ بہرے انسان کی تقدیرہ آگر کوئ انسان اپنی تقدیرے خلاف کام کھے كانوده سن إكاستخق بمركا-

یر نوظا مرسے کرانسان اپنے ہم جنس حیوانات کے ساتھ حیوانیت کے کاموں سین شرك رہتا ہے بىياكە بھوك البياس سنتهوت حرص وشمن سے لرانا وغيرہ برك خسائل اور عاوات بير كدانيان ان خسائل بين باتى جوانات كے ساتھ شرك بن النان کواس کے علاوہ وویلید ہوہر بھی عطا ہوے جب جن میں وہ سنفردہم ببلاجوہر لفائے الهی کا استنباق ادر مجدت الهی ہے بہ جوہراس کے روج کے اندر ود لبدت رکھا گیاہے، ووسرا جوہرعفل ہے جواس کے دماغ ہیں وولیت ہے۔ بهراس كوجهم كثيف دد، كراس عالم شهادت يا عالم اجادين عجياكيا الكهبال نعلیم یکرآ خرت کے آنے دالے منازل کے ایک نیاری کسے ادراس اخردی عالمیں جوانفام واكرام بن ان ست حظا تقائے وہ جہاں اگر جبر تطبیت سع، مكراس مين

ا نعامات اس کشف جہاں کے انعامات سے شاہبت سکتے ہیں۔

ا منان کو چاہیئے کہ ان کو جو بہ اعلیٰ درجے کے جو ہرعطا ہوئے ہیں ان کی حفا كيك اپنى حيوابنيت كوعفل كے مانخت ركھ كر روھ كے اندروليے جوہركى يرورش كريك اكبونكداس نواني نقط كي برددش اسل مقعد دست عالمجماني كثيف بت اس كا بنى مبهانى زندگ كى طرف ميلان زياده مونله اور يجرشيطان کی بہ خبرارت جاری رہتی ہے کہ وہ حیوا بنت کے دریکھے سے وسوسہ ڈالتا رہے ناكدانان ابن ان نيت ست كرجائه اس سان ان كوبرونت بينا علية -

و منان که اندر نین اعمالے رمیبه میں - دماغ ول اور دیگر۔ میکران فی بدن كا فادم به وه جمانى عنرورنوسكك ولاغ كدجزو نباركر ناجى المجراس خرفته كے بولار في كاراست وبنام ادراس كودل كے سامنے بيش كرد بنام - اگر قلب في اس راست يكو ببندكرايا توره ابني اشكر بيني اعطنا مكومكم ويتاسب كه

اس ضرورت کو جگرگی طرف سے سو بھے ہوئے استہ سے پداکر ہیں ۔ اگریہ نینول اعضائے رہیمہ آ واب شرعیہ سے ، یاکسی اہل کی سجت یاریا سنت سے مہذب ہوگ اوران کا ملکبت کی طرف سے (جوکہ انسان کی ملکی فرت سے (جوکہ انسان کی ملکی فرت سے کے قادم ہیں) الہام ہوٹا شروع ہوجا تاہے اورانسان کے جبوا نیت کے تقاضے بینی جگرکے تقاضے عقل اور فلب کے ذریعے مفہورا ورمفلوب ہوجاتے ہیں اوراس سوسائٹی کے فوائن کی پابندی کا دجمان بھی پیا ہوتا ہے۔

فلسفه الهیات بین به بات سلم بے کہ عالم عناصرادر بق بین دومخفی طاقیق موجود ہیں، وانی طور بران ووٹول بین کوئ سفتہ نہیں ہے، البتہ نوع انسان کے لیا طاست جدیجی مخفی طاقت انسان کے لئے ضرر رسال اور نقصان وہ ہوگ اورانیا نیت کی تنمیل بین رکاوٹ بنے گی توہم اس کو مضرادر نقصان وہ بجبین کے جب انسان کے اندر بہ بین اعتا کے ربیعہ بیلا ہوجاتے ہیں تو غذکے ہمنم ورمضم سے فون صالح بیلا ہوتا ہے اور قلب کے نورسے تام بدن ہیں بھیل ورمضم سے فون صالح بیلا ہوتا ہے اور قلب کے نورسے تام بدن ہیں بھیل ورمضم سے فون صالح بیلا ہوتا ہے اور قلب کے نورسے تام بدن ہیں بھیل والی جاتا ہے اور دورہ کرتا ہے تاکہ ہرایک عضو کواس کی جینیت کے مطابق صفہ ملنا رہے اس کو روح جوانی کئے ہیں ، اطباد اور جوانی ہوتا ہے۔ اہل وجدان لینی اولیائے کرام نے اپنی وجدان اور وون سابم سے جوانی ہوتا ہے ۔ اہل وجدان لینی اولیائے کرام نے اپنی وجدان اور وون سابم سے بین کیا ہے کہ عرش عظیم کے بینی بینا بین کیا ہے کہ عرش عظیم کے بینی بینا بین کیا ہے کہ عرش عظیم کے بینی ایک منام ہے جس کو حقیق القدیں کہا جاتا ہے ۔

## رسال گغالسترار دساله معطفاهان در داکشوغلام مصطفاهان

سنده بونیورسٹی، حیدرآبادیں ایک مخطوطہ ہے حبی کا نام سسر درق اسطرے آتا ہے۔ "رسالکشینے الاسلام فریدالین والدین قدس الندستر والعنزیند"

مخطوط کے اغاز واختام کی عبارتوں میں بہ صراحت سے کہ اس رسالہ کا نام گنج الاسرار سے امداس کے معنف حضن در بدالدین مسعود ابن سلبان ابن ابی بکرابن عمد وسلاح در جمع اللہ، جی اس نام سے معالیہ خیال آنا ہے کہ یہ معنف غالباً حضن یا با فرید گنج سنکمہ رحمت اللہ علیہ (م سلال ہے) بدل کے کیونکہ ان کا اسم گرامی بھی مسعود ابن سلبان ہے لیکن عام تذکروں بی ان کا نب نامہ اس طسوع آتا ہے۔

سینے و پیالدین معودا بن جمال الدین سلیمان ابن شیری ابن احدیثنا فرادہ ابن خواجہ پوسٹ شہرادہ ابن شیاب الدین ابن شاہ احدفری شاہ ریا دشاہ کا بل ... بیجہ بعنی معلوم ہماکہ با باصاحب علیہ الرحمہ کے اسلاف ہمارسے نخطوسطے مصنعت کے اجلاد

له سین شعیب دفاره فی کے ساحبرادے مین عبداللّه کی اولادی فرت مجدّدالعن تانی فدس موہی که سین می الله مور که بدید ادراد زمیل کا بی مسیسکتین لا ہور دفر دری سامل می صفحه ۱۱۸ ) یس درج سے -

سے مختلف بیں ۔ مزید بہ کہ اسی دسالہ کا ایک نسنی جوانڈ باآنس، لندن بیں د بحوالہ فہ منظوط نہ مخطوط سے مخطوط منہ کا کا مام سطحہ اس بی محظوظ کا نام اس کے دست کا نام اس کے دست ک

رساله بادی در بیان وسنشده معرفت دل و ما میت آن ؛

اورمفنف کے نام کے آخسہ بیں بنجاری لفظ کا اضافہ ہے۔ اس کئے بہ بان اور واضی ہوجانی ہے کہ با بان اور واضی ہوجانی ہے کہ با با نسبہ یہ بیگنج شکر علبہ المرحمہ اس رسالے کے مصنف نہیں ہیں ۔ اس رسالے کا ایک اور نسخہ برشش میوندیم اندن بیں بھی موجود ہے اور و کال کی فہست ر طد دوم (صفحہ ۱۹۷۸ ب - نمبر ک) بیں اس طرح و کرآ تاہ نے کہ بہ رسالہ دراصل اس مدین

کا بست کے طالات سوائے ان ببند ناموں کے ادر بجد معلوم بنیں ۔ البند کنے الاسرار۔
کنے العرش جین نرکییں (کہ ایک لفظ فارسی کا اور ایک عربی کا بست کی گیار ہوی صدی ہجری کنے العرش جین نرکییں (کہ ایک لفظ فارسی کا اور ایک عربی کا بست کی گیار ہوی صدی ہجری سے پہلے ہارے ملک بین نظر بنیں آبیں ۔ بھرصف نف نا سینہ قاب اور دَکرخفی کا جی انداز سے دَکرکیا ہے وہ زیا وہ نرلفت بند بہ ہنے اس لئے خیال ہوتا ہے کہ مصنف کا زمانہ غیر نفسے مندوس سنان نیں گیار ہویں صدی ہجری کے بعد ہی دیا ہوگا۔ بہر عال یہ مفید اور غیر نفسے مندوس سنان نیں گیار ہویں صدی ہجری کے بعد ہی دیا ہوگا۔ بہر عال یہ مفید اور نایا ہوتا ہے۔

رساكن خالاسلام فربالى والدن قد الديم المسروالعن نير الحدد لله سر العلمين والحساقية للمتقبين والمصلاة على سرولم عسمة والم اجمعين وسلم شيرا كثيراً كثيراً دردين فريدسعود سلمان ابد بحرعم صلاح عفرالله له دلوالديه كه إير بياله بخ الاسلو نارسى دربيان سفره معرفت ول والهبت آن وزفلم ورو بريها دفعل بنا بناد و فعل المار وفل والمارة وفل المار وفل والمارة و نعل جارم دوا كما مد دوا كما مد دوا كما مد دوا كما مد دوا كما مدور كما من دول من من من من من دول دول در معرفت دول دول در من دول الدُول الذُول الذُول الدُول الدُول الذُول الدُول الدُول الدُول الدُول الدُول الذُول الدُول ا

سمائی ولکن لیعنی قبلب علیدی الموثمن ـ

انس مرادوسعت دل بنده مومن است . معنى جنال باشدك عن لعالى منسوايد نيست درخسنا في ندرت من مذا ندرزين ومذا ندرآسان من مكرآ نكه درفراني ندرت من دل بندهٔ مومن است ـ اکنول عسن دیزمن اگرگویندول باره گوشیت اسست بدین فلخی آسان دزبن لین وسوت ول موس جوس است آید گفت برگاه که حل مومن بهلی آید-تال عليه اسلام ان في جسد بني آدم لمضغنة ا خاصلىت صلح بهاسا توالجسه الاوهى القلب واذا حشدمت مشدبها ائزا لجسد - بينى برورستى كردروية بنيآهم باره كوش است جول اوصلاح يافته بال جدصلاح يابدوجول اومناويا فت بدان جله حبد وناديا بدوآن دل است وصلاح دل عاصل نفرشدة نكة نركيه ونصنيه وتجليسه نه كند تنزكيه بإكى نفسس است، ازادصاف وسيمه دبس يقين بايد داسنت كه نفس باك نه شود سگراز غایت رباحزت دمجابرت دطاعت کاکوشنها وخوبهاکم نه شود واذ کار بمغسنه إستخوال رسد ومغنزاستنوال نبسنر مكبلاز دآل كاونفس بإك شود - بعلازال تجسكم مديث رسول عليدال للهم كاركروه ستودر الخسبون الجنت مسولهن الغنم مشوا لمله لن شدخلوها اسبداً حنى شكونوا كالبيروة الغنى شننرًل من لسأ دذالك إصابالنوميته اوبالعفوا وبمضى حذة العذاب بقدرا لجشابة داصل ابر کم خواری وشب ببداری است و کم خواری وشب بیداری وست مدومه ناختک نه خورد که برجیند که خشک می خورد نفسس می کا بدد چول کم خواری بقد دنیم سیررسدگوشت ا ندام بهد بريز د وخوبها كم شود عسه زيز من كل ني جوارج وسلسني اندا بها در طاعت ناما دام اسٹ که گوشت ا ندام کم نه شده است - برگاه که گوشت دخون کم شدبعداناں جوارح در طاعت سبک آید - آن گاه این مینی کمخواری و شب بیلدی حاصل گردد- و بهسکی طاقت بشري ورنوا فل بسبار صرف كند خاصته درشب جنا نخب حق نفالي ورقرار مجيد

جولائ أكست مثتهم

مى نسرايد - ومن الليل فستحجرب ناخلة لك عسى ان يبعثك رمات مقاماً محموداً - چون کاربراننقاست ندیرونفسس پاک شودنزکیدای است . ایر با جذب صفا ما ل آيد وصول مقصود و زنصفية ول است ناازان كو برول بيدا آيد وول مات من شود تا یاس انفاس نه کنید-

فقل دوم - در پاس انفاس مرنفس كه برآبد و فرونت نيد مريد را بايد كه واكر باست قالَ عليه السلام مكلّ شيء مصفلٌ ومصفل الفلب وكوالله نعّالي - أكنول عسنير من پاس انفاس بردونوع است - نوط ازّل وکرملی . نوع دوم وکرخی . نسیس مربیدا با بدكه ورا بتداسية حال ودياس انفاس بذكرجل ستغول باشد - وكرملي وكرزبان است فور كفتن زبان مدا المبست منابد تاحفنور حاصل سنود واصل حفنور آنست كه زمان ومكان فنس حاصل آبد زمان برآمدن نفسس اسرت ومرکان فروآمدن نفس است بایدکه برآ مد**ن و** فروآ مدن نفس از وکرانته تعالی خالی نباشد- آنگاه ازکثرت دکرجی و وکرخفی ماصل آیدسی لک لأفكه خلائ عزووجل آنت كه دريس ببيت وجبارسا عين كه درمرسا عيت بزارنف است مدود فاعت گذارند- آنگاه سالک راهِ خدائ نغال باشد اکنون عزیزمن طاعت بر وونوط است طاعبت ظاهرو طاعبت بأطن ادُّل حالٍ مريدان طاعبت ظاهرى درباس انفاس وبصوم وصلحة وكم خورون دكم گفتن وكم خفتن دذكرزبان كردن است. فسأمّا طاعیت باطن در پاس الفاس ، وکرخفی است' - ساعندازان ساعی بیت وچهارسا لفس رانگاه وارد تا مدّ شكى نفسس رسد ووراو مم ذاكر با شدر چول كاران مدّ تنكى نفسس بگذرد و لها قن بشري محوشود و ازي جين اشتغال از ننگي انفاس باطن يك ساعت است كدوران ساعت شكى نفس دخل خطرات نيست اين ميت وجهارساعت د ببیت و چهاد منزاد نفس که شال دوزاست و درین ساعت درمی آید چنایخ مدرخبراً مده قال البتى عليه السلام الدنياساعنة فاجعلها طاعند وابس طاعن باطن ورباس انغاس بذكر خفى داست كدايس ساعت بهترين ساعتها است ودرخبس آمده است نال عليهاب الم تفكرساعة خير من عبادة سننن سننه - اے عزيزمن مراداين لفكر

گرواند - الناس وفطرات وجین اوصاف وسیم و فع گرود - حکا بیت عن الله نعالی - بیاعبدی انا عند ظنک و انا صعل ا ف ا دعون نی ا دعو کے ۔ بینی اسے بندہ من - من نزویک کمان توام - مال اینت کمین با توام چوں مرا بخوانی من ترا بخوانم - لینی بندہ از خدا سے ہم خدائ داخوا ہدا کنوں عسندین نی طاعت باطن ایند ت . بس مرید را با ببکہ برائے تصفید ول دم بدم اذیا وحق تق الی فالی جا داری تالب فائی شارے ہا دہ است مریک نفسس کہ می دودان عمر گو سرب تنا ندکال لا خرج ملک ، ہرود عالم بہا بود - میں میں کا کا بیار میں دار این الله الله دوری بخالی جا دو الله میں دودان عمر گو سرب تنا ندکال لا خرج ملک ، ہرود عالم بہا بود - میں میں کہ می دودان عمر گو سرب الله دوری بخالی ہی دست و بے نوا

الرمسيم جيد لآباد تنتمه انفاس خلاصه دريا دحق صرف تاآل دم بيس كدايان بربستندآل دم است وتاايان ازدرمرك ببلامت برد- زيراج وجود فنخص ورعمر كذستندسالها بابى ومها حيواة بجبتائ فانى العنت كرفت بوداز برائ قطع مجبتهائ فانى دم بددم ازياد حن تعالى فالى نبات دويا وواشت حق درا وسم ذاكر بودن سن در پأس الفاس قال الله نعالى ، و فا وكردنى ا وكريم - يول بنده اي جني در با وداشت ون شووخود دا فانى بېشىرو - مضرت عزت دا باقى - زىسى باتى كە در قالىپ دا نى چول سالك ورحد تنكى نفس دريابد زمان اول اراده است واكردر برآمدن انفاس بذكر جلى مع مواطبت عايد نادرول بكشايدودل لأوودره است يح بالاومدم فرود برآمدن انفاس ازوربالا رو) آن کشامه نگرود سگراز کشریت دکرجلی-

فعل سوم درمضم ول عزيزمن ، صورت ول بنل كل نيلوفراست دورخ دارد- وبردورخ الناس فرود كراست بمثل عنكبوت اندكرده دبانت ويرده بافرد بهشتند وتسرار كاوا وفروير دهاست وول نيز بدوها دارد بمثل بردهائ كل نلوفر دكم، دربردهاے الخناس است - بس سالك دان نفائي در زمان برا مدانفس بابدكه بذكر جلى مشغول باست والكثريت وكرجل در بالآبينة دل كشاده سود ودرون ول مفت ببلداست ودرببلوے جائے گوہراست ۔ اوّل گوہزد کراست ۔ ودم گوہر عنى سوم گوبر مبت. جهارم گوبرسساست - بنجم گهبردده است بششم گوبرمعردن است. مفتم گوهرفقراست. دل راسبب این معنی گنج خوانند دا مخناس موکل است. بریر گنع عز بزمن دردن دل غلیظ است . پاک نشود سگر بیاس انغاس د پاسس الغاس برود نوط است ربیکے ذکرجلی، دوم ذکر خفی ر دردن و بیرون ول بعلت لمبیار غلیظ شدہ است انفذا یا ہے تا دجہ دمجنہائے فانی وصورت الخناس مثل صورت الله ديا بين كفرطوم وارد يسسر فرطوم فاريب يرزيركاه كدمر بدطعام ناوجه ي فود والخناس ووق ی گیرود در طوام خاروار کرودل می گردا در در سرخار می کند خطرات و مجهنات فنانی وجلدادصاف ذميدالأ بخامتولدى شوو بسعسنديرس حصول تصفيدول ورالسن

ا نا معك اذا وعوتى فكراً ك نيراً ابس جا ماصل شود من احب سنويينا

اكثر ذكرة وعهم واكرابود يامهاالذين أحنواا فكروالله فكواكستيوا بيت

باش اے فاکرمعام از تف رقد دور اللہ فاکرمعام از تف رقد دور کے دور مذکور نفس دول دور تا نگردند بیج ما مدنثود ذاکر و ذکر و مذکور

بعدانال دمعن گوبر عنی ظاهر کرود و و و من آنند که بهم شوق و است باق دور و اید و و اید بد اید اید بدانال و و و و کوبر مجت ظاهر کرود و و معن گوبر مجت ظاهر کرود و و معن گوبر مجت که دل خالی با شد که به مال رونائ ا و بوید و فعائ عزو جل از بنده نیزرامنی بامت د بعدانال و صف گوبر سر علام کرد و د و و و و خالی از بنده نیزرامنی بامت د بعدانال و صف گوبر سر علام کرد و کلابر کدا گابی از واردات موامیب الهی بنده را می و بد - بعدانال و صف گوبر روح کلابر مشود و و و و و و و و مقاب کرد بر و حالی از و و و و و و و مقاب کرد بر و حالی بنده به بین ساعتی از آن ساعتماکه گفت شده است از طاعتها ک می دود و مقابی نباشد بعدانال و و و شفود و معن گوبر معرفت ظاهر کرد و و و معن گوبر بند و بر چرشنود و تا شنود و د و معن گوبر فقر بی را شود و و و و ما می درد و بر و بی درد و بر بی بیان شود و و و و ما می بین باست د از کل است با متنفی باست د

نصل جادم . درانها دوها بنت وآفر بنی مهترآ دم صلواة النه علید - قال الله تعالی - کنت کننزاً عمفیداً حاصت ان اعرف فخلقت الخلق لاعوف - بعی گنج بنها الجدم - دوست واشتم که سخناخت شوم پس بیا فریدم فلق ا تاسخناخت شوم واین بخ دل است القلب بیت الرب مه الدب مها دوست آید - اکنون تخیق ول کیمم فاص فعا بیت و حرم فاص اصل صورت دل است وا مل صورت دل باره گوشت فاص فعا بیت و مرم فاص اصل صورت دل است وا مل صورت دل باره گوشت نیست بلکه صورت ول گوم راست داصل گوم دل نوراست وای نورا له و فرت عزد مل به بخایخه در خبرآ مده است . قال علیه السلام - انا من مؤرا له والمومؤن من مؤری فال الله نعالی النه مؤرا لسموایت والارمن . . . . . . این من مؤری اصلحا اگر من در بین داد و من در بین دیا دی اصلحا اگر مناب کرد و مناب در بین داد عرض دیم دیم مناب خلاص دا نور بین داد عرض دیم دیم مناب خلاص دا نور بین داد عرض دیم دیم مناب خلاص دا نور بین داد مناب در بیم دیم دیم مناب خلاص دا نور بین داد مناب داد مناب در بیم در بیم دیم دیم دیم دیم دیم در بیم در بیم در بین داد بیم در بیم در

نیت. خدائے نافی روش کنده آسا بها و زبینها است - اسع ریز من ادبی مراد دشی است و نبینها است - اسع ریز من ادبی مراد دشی است و نبینها است و نبینها است و نبین از فلقت فلق دا صد و مددی دتبوم او دو است و ادادت و مشت نواست که دا صدیت خود دا آشکا کند -

ادّل نورده محسد اصلى الدّعليه وسلم بيا فريد - پس نور مل با فريدواي نويد ول نورده محسد اصلى الله عليه وسلم اخاصت مؤدائه والمؤمنوت من ربى من بنا برفرمود صلى الدّعليه وسلم اخاصت مؤدائه والمؤمنوت من ربى من بنا باشركهن از نورفائم وسومنال از نورس وآفريش ابي نور على سه مك بهنتا و برايسال فراخى بود و كايت من الله نعسائى لايسعنى ارضى ولاسمائى ولكن بيسعنى قلب عبدى المؤمن -

بيك نديعزازبل، دوم ندر گندم بعدا زال اين نورول ند مد بزارسال چول چرخ مي كشت

ا مل گوبرعش - دوم گوبر مجست - سوم گوبرسر- چهارم گوبرروح - بنجم گوبر معرفت بششم گوبر فقر- مفتم گوبر و كراست - عن جل و علاای بنخ ول را چند نهارل در عالم غیب نها ده است ناكه فاك آ دم صلوات الله علیه جن گردایند و خبر كرد چنانج دد خرآ مده است كه خرت طبینتم آ دم سید تی ار بعین صباحاً-

حق نفالی خمیر کردگل آدم ما بید قدرت خود جبسل صباح بعدادان ترکیب ثالب بجوف و لمان سینه نهاو دایس کنج در لمات سینه داشت وجله اسمام ادرامعلوم گرداید دَعکم ۲ حدمداً لاسکماً و کلتھ

#### مرساله گنجالاسرار ترجیب کنجالاسرار

الحد للتدرب العالمين والعاقبة المتقين والصلوة على رسولم محدوالم المجين وستم نسليماً كثيراً كثيراً

فارسی کابرساله گنج الاسماد دل کی معدنت ادراس کی ما بیت کی شرک بیان بین، دروایش فر بیست کی شرک بیان بین، دروایش فر بیسعو وسلیمان ابد بکر عمد مسلاح، عفرالله له والد به نے قام بنکیا ادرجار فعلوں پراس کی بنیادر کھی۔ ببلی فقل دل کی معدونت کے وکر بین دوسم کی فقل باری بین فقل ول کی تشریح بین بیونھی فقل و معانیت ادر حفرت باس انفاس کے بیان بین نبیسری فقل دل کی تشریح بین بیونھی فقل و معانیت ادر حفرت آدم صفی الله علیم النالیم کی بیدائش کے بارے بین۔ فقل ادل معن دل کے بارے بین۔ فقل ادل معن دل کے بارے بین۔

رسول النّرصلى النّرعليه وسلم نے مدیث فدس میں النّدنعائی کا بہ فول نقل نسریا پہے کہلا بیسعنی ارضی ولا سمائی و لکن بیسعی قبلب عبدی الموصی -

میری سائ کے لئے میری زبن اور میرے آسان کی وسعت کافی ہیں البع میرے مومن بندے کا دل میرے سائے کے لئے کا فی ہدے ۔ اس کا مفصد ہومن بندے دل کی وسعت جنا ناہے مطلب بہ ہے کہ اللّہ نغائے فنریا تاہدے کہ آسان وزیبن بیں اتنی فراخی ہیں ہے جننی کہ بندہ مومن کے دل بیں ہے ۔ اے میرے عزیمز الله به ہیں کہ زبین وآسان کی آس بندہ مومن کے دل بیں ہے ۔ اے میرے عزیمز اب الگر یہ ہیں کہ زبین وآسان کی آس بے با یا بی کے مقابلے یں دل گوشت کا ایک طرح الله بابنی قلب مومن کی وسعت کی وسعت کی اس صحیح تا بن ہوسکت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جد نکہ مومن کا دل صالح ہوتا ہے گئوت میں ایک او تعراب دہ مقبل ہوتا میں اللہ علیہ وسلم نے فنر رایا ۔ بنی آدم کے جم میں ایک او تعراب وہ مقبل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بوراجم طوبات الم بے آگاہ کہ مہ یہی دل ہے اور جب وہ بگر جا تا ہے تو اس کی وجہ سے بوراجم طوبات الم بے آگاہ کہ مہ یہی دل ہے اور جب وہ بگر جا تا ہے تو اس کی وجہ سے بوراجم مجبر جا تا ہے ۔

مطلب برکہ بنی آدم کے وجود بیں گوشن کا ایک ملکواہے جب کک وہ تھیک رہنا جم میں شعبیک رہناہے ، جب مہ خواب ہوجا تلہے توجیم بھی خواب ہوجا تاہے ادروہ کو

ال سع اعدول كى صلاح دوكستى تزكيه ( باككريف تعفيه ( صاف كرف) اور تجلب زجلادبينى سے ماصل موتى سے - تنركية نام سے نفس كو برى باندن سے باك د كھنے كالب قين جاننا چليئ كدنفس اس وقن يك پاكستيس موكا جب تك كدا طاعت بحا بده ادر ریاصت کی کشرت سے گوشت اور خون کم نہ ہوجائے ۔ اور بات بڑی کے گورے کے منج جائے۔ اور بڑی کا گودا رہی بیکھل جائے۔ تب کہیں نفس پاک ہوگا۔ اس کے بعد جاکہیں رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كى اس مديث برعل مهديكا حب بي آب في سدما بله عكما كباتم لوكون في جنت كو بحرايال كي جب راكا بي سجه ركواست خداكي فسم تم اس بين كبعي مذوافل موسكُ تا وتنتيكه بدلى كه ان ا دلول كى طب مرح مذ بهوجا دُجوكه آسسان كسي نازل بهدنيين ادربهات بالوتوبسه ماصل موكن بدياعنوس يأكناه كيرابرعداب كى رت كدريكي وراس کی بذیاد کم کفانا اور رات کا جا کنام ہے۔ (سکن کم خدری اور شبب بباری ماصل ہو ہے روکھاسو کھا گھا نے ست رو کھا سو کھا کھانے ستندنفسٹ کمزور ہوجا 'ناہے اور جب کم خد بقدرنيم سبري (آوها ببيث) ره جانى بع توجم كاكوشت كل ما نابع ادرخون كم بهوجاته العميرا عزيز إالماعت ادرعهاوت بين بدن ادراعضا وجواري كى سسنى اس دفت نك فائم منى عجب لك كيمم كالوشت كم منين موجا نا-

كوشت اورخون كهت جانے بعدا عضاوجار اطاعت بي جبت مرجاتے بيناس وفنت اس فتدركم خورى ادر شب بيلارى ماصل مود جاتى بيم كدنام النانى طافنت كثرت نوا فل بي صرف كي جائد فاص كردات بي، جيك حق تعالى سيحانه فت آن مجيدسين فرانےیں۔

دمن الليل فستمع بحدب فأفسلة للشه عسى ان يبعثك رمكمقاماً عمدوا (اوررات کے لعق حصے تبديس گذاروك مناليك الع مشى زا مرسے مكن بي مكو متهادا بروروگا دمقام محود بر فائزکردے) جب عمل استواری سے ہمکناد ہو تلہے نونفس باک موجا تلهد اداسی کونزکیه کنتے ہیں ۔ بہاں اس مفام پرصفات (الهی) کوجذب کرشکی ضلا بيعا به دياتى بدر ادر مقصود كاحصول ول كى تطهير بس ب تكداس عل سے كه بردا، بيلايد

احدل ما عن بنيس موتا جب كك كد ياس الفاس فركيا جائد

فعل دوم پاس الفاس کے وکر ہیں۔

برسانس جوکہ باہرا تا ہے اورا ندرجا تاہے اس میں مریدکو چلہیئے کہ واکر دہے۔ آنخعنور صلى الشعليد والمهدة فرايا- برجيسندكي ميقل كى جاتى بدادرول كى ميقل كرى الشد تعلي كا وكركرة اب ا سے میرے عزیمز ؛ پاس انفاس کی دونسیس ہیں بہلی قسم ذکر ملی اور دوسری قسم ذکر حقی کیب مريدكوم لهيئة كدا تداسة حال بي إس انفاس ك دفنت وكرجلى بس مشغول رسع - وكرجلى زيان كا وكميها زبان ست وكركر في سع مداومت ركع تاكه صورهاصل بهو- ا دراصل صفور بها كركنان كا زمان دمكان دماسل مو، زمان سائس كاباس آناسه ادرمكان سائس كااندر ناست - جاسية كم سائن کابابرآ ناامداندرآ ناکوی می دکرالی سے فالی نه بهداس وفنت دکرملی کی کثرت سے در کم خفی مامل ہوگا۔ بس سالک کے سلے فدائے بزرگ دبر ترکا ذکر وہ ہے کہ ان کے ہرگفتہ میں نہاران ب تنام كے تنام اطاعت من كزارے اس وقت وہ الله تعالى كى راہ كاسالك كهلات كا -اب اے عزیمن سن! الماعت کی وقسیں میں - وا، ظاہری الماعت اور (۷) باطنی اطاعت مريد كحسط بيل اطاعت فامرى ست كه پاس انفاس بس صوم وصلواة كى پابندى كم كهانا - كم إله کم سونا۔ (درزبان سے وکرکر ناہے۔ دہی یاس انفاس بیں اطاعت یاطنی توجہ ذکرخی ہے۔ اس کی ایک گھڑی چوہیں گھنٹے نفس کی حفاظت کرتی ہے یہاں تک کہ ننگی نفس کی منزل آجائے ا واس بس بھی ذاکررہنا چلہیتے۔ا ورجب معالمہ ننگی نفس کی مدسے آگے نکل جلئے اور بشری کما محد ہوجائے توانفاس بالمنی کی تنگی کے باعث ابک ایس گھٹری آنی ہے کہ اس بین ننگی نفس کوکسی قسم اخطرو لاحن بنيس بونا- اوروه وساوس مع مفوظ ربتى بع يدج بيس كمعريان الديد بين با سالنين جوكدون كى محافظ بين اس كفرى بين آتى بين -

چنانچه مدیث بن آیاب که بن صل الدُعلیه وسلم نے فرایا - الدیناسا عنه فاجعله اطاعتر (دیا گری معری بے سواس کوا طاعت بنالو) الدیاس انعاس بین یدا طاعت باطن وکرفنی به بی بهترین گری بهترین من عبادی سنن سنن (ایک گری کا غورون کرسان سالی عباست به است به ساعت مندو من عبادی سنن سنن (ایک گری کا غورون کرسان سالی عباست به ا سى مىرسى عزيز! اس ايك گھڑى كے عود د فكرست مراو باس انفاس سے باس انفاس بى اگرايك ساعت تفكر كرسے تواس ميں بھى واكر رسے بہاں نك كر تنگ نفس كى مديس واخل ہو جائے اس سك كريمى نصفية ول سے . اور ول صاحت بہيں ہوتا "نا و فيتك اس ميں وكر نہ ہو

حال بہدے کریں نیرے انفہوں جب توجھے بیکار تلبے یں مجھے آواند بتا ہوں ۔ لینی بندہ فداست بھی فداہی کو یا بتاہیں۔

اب اے میرے عزینہ! طاعت باطن یہ ہے بس مرید کو جاہیے کہ اپنے ول کی صفائ د تصفیر کے لیے کسی کمیر حق تعالیٰ یاوست غافل نہ ہو۔ اسی لئے زندگی کے ان سائنوں کو اس فائی جسم میں اہمیت عاصل ہے۔ ہرسالش اپنے ساتھ عمر کا موتی لے جا تاہے۔ جس کی تیمت دونوں جہان کی خلاح ہی ہو سکت ہے۔

## اس خسندانے کو مائیگاں من دے جب کہ جانا ہے تنجھ کوشیا لی مانخھ

افناس کی تکیل فاصکر یا وحق میں آخری سالان تک اسی وفنت ممکن ہے وب تک ایمان اس کے ساتھ ہے اور جب کہ ایمان مون کے دروان ہے سے صبح سلامت تکل جل کے ۔ پیونکہ شخص کا وجود گرست تدعمر میں سالها سال ندندگی کے وموں کے ساتھ فافئ کی میست میں گرفتاً رہ چکا ہونا ہے اس سے فافی کی میست میں گرفتاً ما بی ناہد ناہدے اس سے فافی کی میست کو فتم کمر نے کے لئے چا ہیں کہ کو کہ کھے۔ یا وحق سے فالی ندرہ نہ اورالیڈ کی یا ویاس افعاس میں واکر د ہناہے اللّٰہ نفائے نے فرایا "لیں ہجے یا وکر د میں نمو ہوجائے تو فودکو فافی شار کرتا ہے۔ میں نم کو یا وکر دول کو یا فور کو باقی کہ فافی کے فالب میں جا کر یا ہونا ہے ۔ وب سے وہ بانی کہ فافی کے فالب میں جا کر نفس کی منزل میں فدم رکھنا ہے تو زبان اول المادہ ہے ۔ واکم نفس کی منزل میں فدم رکھنا ہے تو زبان اول المادہ ہے ۔ واکم نفس کی آ مدد شد کے ساتھ مداور ن افرا میں زبر ہیں۔ نفس کا افراج بالائ وروان سے سے سوتا ہے اور یہ وروازہ وکم میل کے بنیس می کا اور یہ وروازہ وکم کے بنیس می کا اور یہ دروازہ وکم کے بنیس می کا اور یہ دروازہ وکم کے بنیس می کا اور یہ دروازہ وکم کے بنیس می کا اور یہ بنیں ہوتا ۔

تىبىرى نفل دل ك ئىرى كى بايسىيى -

میری ، مزین ا دل کی شکا کل نبلوندی ما ندست بسری و در خ بین اور برود رخ نبیعان د دناس کی فرودگائیں شیاطان نے اس کے گرد سکٹری کی طرح جالاین رکھلہے اور برید چھوٹر رکھے ہیں ۔ اور شیطان کی کمین گاہ اہی پردول کے شیجے ہے ۔ اور ول کے بھی پردے ہیں ۔ گل نبلوفرکے پردوں کی طسیرہ - اہنی پردوں ہیں خناس رہناہے بیں اللہ تعالیٰ کی اوک سالک کو سائن باہر آنے کے وفت بیاہیئے کہ وکر جلی ہیں منتول رہے - وکر جلی کی کثرن سے دل کابالای درمازہ کشادہ ہوجا تلہ ہے - ا در دل کا اندونی محمد ہفت بہلیہ ادر ہر بیا لا میں ایک موقی ہے - بیلاموتی وکر ہیں ۔ دوسراموتی عثق تبسراموتی محبت، جو تفاسوتی لازس میں ایک موقی ہے - بیلاموتی وکر ہے - جھٹا موتی معرفت ہے ادر سانواں موتی فقر ہے دل کوای کیا ظ سے بانچواں موتی روہ ہے - جھٹا موتی معرفت ہے اور سانواں موتی فقر ہے دل کوای کیا ظ سے گئے کہتے ہیں - اور شیطان اسی خزا نے موہر بدارہ ہے -

میرے عزبر اول کا ندرونی حصة گنده مع جو بنیسر باس انفاس کے باک منیں ہوناالم بإس انفاس وفسم برب ابك وكرجلى دوم وكرفنى - ولكا ندرا ورب بربهند بى آلاكتول سے گندہ ہو چکا ہے ۔ نا پاک غذایس اور فالی اسٹیاری محبت اسے غلیظ کر وہنی ہے ختا کی شکل از دسے کی ما نندہے جس کے خرطوم دسونڈ ) ہے اور سونڈ کاسرانہ ہرسے بھرا ہوا ڈنگ جعجى وفنت كدمريدنا بك كها ناكها تاب فناس مزے لبناہے۔ ابنی نيش دارسوندول كے كمدد كھرا ناب اور نبرفارى كرنام - وساوس، فانى استىبارى محمت اور نام بريك ا دصافت وہیں سے بیدا ہوتے ہیں ۔ بس میدعزیز اول کی صفائ کم کھانے سے ماصل ہونی ہے ادركم كعاف كى اصل فشك چيزين كها نا احدياس انقاس سنه ناكرف س كاجيم كمزد د بهوجائ ادرموقي چردنی بھل جائے اور جد بردے کہ بھلے حصرین ہیں خنک برد جائیں ، ادر چا ہیے کہ یاس انفاس میں وكرملى كسانفه شفول رسع -اس كے بعدول كے بالائ جفے كا دروازہ كاشادہ بروائے كا پاس انفاس کی دوسری قسم وکرخفی ہے جو کہ نفس کد با ندھنا سے اوراس میں ہی دا کمید چا ہیے تاکنٹکی نفسس کا مفام عاصل ہوجائے دل کےبددے اشادہ ہوجایس اورول کے اندکی كندگ خنم هميائ ادرده سات كوشيروكه دل كاندرموتي كي بير درش كاه بن ناباك غدا ادر نفس کی عملداری کے سبب ان کے موتی بیلے ا درسسیاہ ہو جانتے ہیں ا درا بنی خوبی کھو بیٹھتے ہیں۔ سالک وکر غفی کے ساتھ ہاس انفاس کرے ادرسائس کو باندہ مہاں تک کہ شکی نفس کی حار سے سات گوشوں کے اندر جمع سبعدہ میل صاحت ہوجلے ادروہ صادت و نی اپنی اپنی مانت بحال كملين - فرودينه (ول كے اندرونی حقتے) بن سنت المجيّب اور فردد ينه كے بروول

الرحيم جدرأباد

یں سوئ کے ناکے میں اہاریک سورا خے ہسے نفش کواس مد مک منگ کرنا چلہیئے کہ وہ اس سوارخ کے رائنے باہر نسکل آئے۔ اللہ تعالی نے فر مایا۔

یا عبدی از عند ظنل کا نامعک افادعونن وکه کشیر (اے میرے بندے بن تیرے طن کے قریب ہوں اور میں تیرے طن کے قریب ہوں اور میں تیرے سانھ ہوتا ہوں حب توجیح بہت بہت بکا مناہم) اسی منام پرمامل ہوتا ہے۔

جد جیر مجدب ہونی ہے اس کا و کرکٹرت سے کیا جا تاہے، اس عال میں جی واکر رہنا جائیے یا ابھاالذین آ منواا وکرواللہ و کراکٹیرا۔ (اے وہ لوگ کدایان لائے اللہ کو بہت بہت یا وکروں

باش اے واکر معام از نفرف دور بان نشوی بذکر ظام ریخ مدد افسا معام از نفرف دور کا مرد خرک مدد مذکور

داے ذاکرنفرقدسے معددہ ۔ اور فکرظ ہری بھرسے مغرور نہ ہو۔ جب کے نفس مل اور روج ایک نہ ہوجائیں فاکر اوکر فکرا در مذکور ایک نہیں ہوسکتے ۔)

فقل جمارم - اظهار وعداينت اور عفرت آدم عليدالسلام كي بيلاكش كم باريدين .

طن كويداكر فسيك واحدادرا حداد درفردا ورمدا ورحى ادر تيوم مقادرس شبیت مقتفی به دی که اپنی ما مدبیت کوآ شکارا کرسے - ا ول دوج محدّ صلی السُّعلیہ وسلم کا بذر پیداکیا۔ پیچیے دل کے بزرکو پیلاکیا۔ اور بدلونردل نور فلاسے پیغیبرصلی الٹرعلیہ ویم نے فرمایا (بیں الٹ کے تورسے ہوں ادرمومنین میرے نورسے بیں) مطلب بہ ہوگا میں اللّٰذك لذرست به در ا ودمومن ببريت نورست - اس نورول كى بيدائش لمول بيس تبن المكه اسى ہزارسال اور عرص میں نین لا کھاسى ہزارسال كومحيطسے ، الله نغالى سے روابيت ب لابيسى ارمنى ولاسمائ ولكن بيسعنى قلب عبدى الموصف (بين نهزين بس اسکتا ہوں نہ آسان بیں البتہ بندہ مومن کا ول میرے سانے کے کے کی فی ہے ) اس سے مقصدوندردل وسعت بتانا ہے چنا بخد حتی تعالی فراتے ہیں میری تعددت کی فراخی کومندمیری زمین بینی سکتی ہے مذمیرا آسمان البتد بندہ موسن کاول فراخی میں میری قدر ك بدابرس . ا دروه نور دل ب الله جل شاند في اس نوردل كونوسو برارسال ( و لا كه ) ا ہے <sup>ب</sup>نبطنہ ندرن میں کے کوکر بیردرنش کیا۔ اور بہ کلمہ محبت اس کے کان میں میھون کا۔ آ میرے بندے نومیراعنی تومیری محبت ہے اور میں تنرب سان عنین اندر سے کئے محبت ہوں۔ مراد بیکہ اے میرے بندے تومیرا عافتق ہے تومیرا محب ہے اور میں بھی تیرا عاشق ہوں، نیرا محب ہوں ۔ا دران نوسو ہزارسالوں میں نظر کھم ا درا نوارجال کا کشفٹ پر ندانگن ریاراس کے بدنوسو مزارسال تبعند ندرت سے جدار کھا ۔ نورول نے النجاکی ميرس مبود مبرسه آنا غلام كوفران كى طاقت بنيس انتے بنرارسال توسفے عشق ومجدت سے پرورش کباراب میں جدا نہیں رہ سکتا۔ فرمان خداوندی صاور ہوا اے مبرے بند بخص خداکی مرضی بس کوی دخل نہیں۔ ہمنے تم کو اپنی و معاینت کے انہا دیکے لئے پیداکییا ہے اس کے بعد نورول نوسو ہزارسال مزید در د جدائ کا ماراعالم نحیر میں ڈو بارہا۔ اس کے بددرو جدائ سے اور رحمت ضاوندی سے آنکھ نے اتنا بانی برسا باکد در بابہہ نکلا۔ اس كديجر جوان كين برا الله نن لا جل شاند في قبركا تا زياد نورول كوارا فهرك غلبه سے ہمااور آگ پیدا ہوی۔ اور نہے تا زیانہ کی سخت مدا تثین نور نکے۔ ایک نور

عزازیل دوم فزرگندم اس عبدید بوندول نوسوبزارسال چهن کی ما نند چکر کا نتارها

اور نورول کے اجزا ذروں میں تبدیل ہوگئے۔

اس کے بعداللہ تعافے فردول کے اجرام کونین قسم میں یا نمط دیا۔ پہلی قسم سے سر پیدا کئے دوسری قسم سے فائیں پیدا کیں اور نیسری قسم سے فائد بیدا کئے ۔ اس کے بعد فرد ک کو شکسر بنا دبا۔ انا عند منکسرۃ القلوب لاجلی حفرت جل شانہ فراتے ہیں میں لوٹے ہوئے دلاں کے فاریب ہوں ۔ اس کے بعد متی تعالیٰ گوہردل کے فاریک نقید اجزا کو نوسو نہادسال مزید نظر حکرت کے ساتھ برورش کیا۔ اس کے بعد گوہردل کے فود کے دیا ہے۔ اس کے بعد گوہردل کے فود کے دیا ہے۔

ادل ذینوں اوا سانوں کا گوہر دوم گوہرع ش - سوم گوہر کرسی، چہادم گوہرلوچ پنجم گوہرفلم - سنشتم گو ہر بیت المعمور - سفتم گوہر بہشت - شتم گوہر ووزوخ نہم گوہرشس - وہم گوہر فیم پیا کیا -

عن نفالے لئے یہ دس گوہرول کے گوہرسے بیدا کئے میں چنا بخرصد بیت بیں ﴿
خلب المومن اکبر من العرش وا دسع من الکرسی - مومن کا ول عرش سے بھا ہے
کوسی سے کشادہ اس گوہرول کو دولحا المسے بڑا کہتے ہیں -

ایک به که به دس گو برگو بردل کا نتیجه بین - دوسرے به که الله نفالے نے ان وس گویر کودل بناویا - اس گنی بین سات گنی بین ا در بر گنی بین گوبر دسکھ بین - اول گوبرعثق دوم گوبر مجدن ، سوم گوبرسد ، چهارم گوبر دوظ - پنجم گوبر معرفت سشستم گوبرنفر منه نامی گوبر ذکر ہے -

الله أنه لا في اس مجنع ول كوكى بزارسال عالم عينب بين بوست بده دكه ناكة وم عالبه سلام كى منى كوجع كريد اورخمير بنائے - جنان خدصد بن بين آبا ہد - خمرت طنينة آدم بيدى اليبين عبا ما - الله ننا كے اورخمير بنائے و بنان دست فدرت سے جاليس مبيع الك خميركيا اسك مباعاً - الله ننا كے اتحان فالب كو تر بتيب و با - اورامس كنى كو طاق سينه بين د كھا اوركام اسماراس كو بنا و بيئے - وعستم آدم الاسمار كليما -

# لمحات

شاه ولی الله کی حکمت الهی کی به بنیا دی کتاب ہے اس میں وجودسے کا کنات کے ظہور تدلی اور تجلیات پر بحشہ به کتاب عرصہ سے نا بید تھی ۔ مولا نا غلام مصطفے تناسمی نے ایک قلمی سنخ کی تصبح اور تشریحی عواستی اور مقدمہ کے ساتھ شاکع کیا ہے ۔

اننان کی نفتی نکیل ونزنی کے لئے حضرت شاہ ولی الله صاحب نے جوطر بہت الدک منتبین فروایل ہے اس رسالے بین اس کی وضاحت ہے ایک نترتی یا فند و ماغ سلوک کے در بچہ جس طرح حظرة الفدس سے انفعال بیدا کمرتا ہے سطعلت بین اسے بیان کیا گیام فیرت نے ایک رو بیبہ بچاسس بیبیے

شاه ولی النه اکیرهی مدرحید لابدر

# مناه می کندگیری اغراض ومقاصد

- شناه ولی انتدکی سنیفات اُن کی اسلی زبانون بین اور اُن کے تراجم مختلف ربانوں بین شائع کی ۔ - شاه ولی انتدکی تعلیمات اوران کے فلسفہ وحمت کے ختلف کہ بلو وُں برعام نهم کما بین کھوا یا اور اُن کی طبابہ ۔ واٹیا عیت کا منظام کرنا ۔

-اسلامی علوم اور بالحضوص وه اسلامی علوم حن کاشاه ولی الله اوران کے محتب کرستے ملت ہے، اُل جو کتا ہیں دستیا ہے، اُل جو کتا ہیں دستیا ہے، وکت ہیں انہیں جبع کرنا، تا کہ شاہ صاحب اوران کی فکری و اختماعی نخر کیہ بربالہ کہ اُلہ میں دستیا ہے۔ لئے اکبٹر می ایک علمی مرکز بن سکے۔

﴾ - تحریب ولی اللّهی سیمنسلک شهو را صحا ب علم کی تصنیبفان نتا **نع کرنا ، اوراٌن برِ دوست ا**لزّ قِلْ می مقابین مکعوا آیا دراُن کی انساعت کا انتظام کرنا -

ا - شاہ ولی اللہ اوراُن کے عمن فکر کی نصنیفات بڑھیتی کا کسنے کے لئے علمی مرکز فائم کرنا۔

ا - حکمت ولی اللہ یا دراک کے اصول و مفاصد کی نشروا نناعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل اللہ است ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشروا نناعت اورا کن کے سامنے جو مفاصد نظے انہیں فروغ ہیتہ مرض سے ابسے موضوعات برجن سے شاہ ولی لئر کا خصوصی نعتق ہے ، دومرے مضنفوں کی کتا بین اُز



# Monthly "AR-RAHIM TEAL Hyderabad NEW COLOR

تالف \_\_\_\_\_الامامرولوالله العطوب

شاه ولى اقد فى ميشه وركناب آئ سنده م سال بين يحد تورم من ولا ما ميبدالته سنهى مروم كدر إلفتها مين يا مي يس ببلا عمر مل ما وي المراح ال



تعرف كي تفيقت اوروئس والسديد المهمان كاموشور سه مه من مي مع من مي مي مع من الموشور المي الموشور المي المع المع ولا المعرف المعرف ولى الماريه الحرب في الماري أن المناف المي المعرف الماري الموسود المي المعرف الماري المعرف الماري المعرف الماري المعرف المعر



نگاه و این در که فلسطانسازت کی بر میاری مانات و صاحت با اسلامی دو رئا مار میصطفاتا سی و سی و دبیت پراناتلمی نسخ در اسلامی منت سعید اس کانتیمی فی در در منت و سازسید ال و سائی تا بازی فی میاریت سند دس و معتب المرکورد اوروضا مست علید امور پرنشریجی مواشی تکفیر کناب شدند و ماش مردا، واکاسته بسوط منعد مدید به در آیست و قرار ب

شبیر احمد قریسی منیعر سعید آرف پریش نے چہ پا اور محمد سرور پیسر شاہ ولی/اللہ آکششی عامع مسحد صدر حدراتا داسے شاہع لیا